

## DR. ZAKIR HUSAIN LIBRARY

JAMIA MILL'A ISLAMIA.

NEW DELHI

Please examine the book before taking a out. Now will be resimpossible for carrage on the book discovered where returning it.

## Ray DUE DATE

| 1 a 16      | ?                       | -                      |  |
|-------------|-------------------------|------------------------|--|
|             | FTC<br>ine Ordinery boo | ks <b>25 p.</b> per da |  |
| e i per day | , Over night had        | k we i ber day.        |  |
| o i poi day | , OVO, INGIN DO         |                        |  |
|             |                         |                        |  |

سلسل افزامت المعذيم فيلمس أكسيل



ار باره افادات مقالق آگاه معارف و يم فادف مارف مارند مولفتا مولاي حاجي على الم ألا إلى الدارسد

نواب نفيدت بالمبادعين الهام إمور منه ب المكال على يكر بالرا الى

Strate of the second

المنظمة المناه

مناب مولوى ما فظ محدولى الدين صاحب عارونى منهم مل سس الشاعت السلوم حبيراً الأوكن صافي سب الشين الشدور الفساسن .

WE WILLIAM

YE.

لاستنتي

| المحفظة                                                    | 业          | من المن المن المن المن المن المن المن ال              |      |
|------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------|------|
| مصنعون                                                     | صفحه       | مصنهون                                                | صفحه |
| ببربت دست مبارک شهبوارت                                    | ^          | اتْروسىت مبارك .                                      | 1    |
| د فع نبون . رسر                                            | 9          | معجور کی ڈالی تلو ار ہوگئی۔                           | . 1  |
| وست مبارک رسکھنے سے                                        | :          | اجزائے دم <u>قراطیست</u> ہ کا حال ہے۔<br>میر          | !    |
| معبوک جاتی رہی ۔<br>معرفات ا                               |            |                                                       | i    |
| فقروفاقداہل ہی <i>ت کرام ۔</i><br>معن پر رزاد سے سالیمر با | <b>)</b> ) | باوجو، قدرت سے ثینوع اسلام<br>اَخیر کبوی ہونی -       |      |
| معجزات کا طہور قدرت الہم یہ<br>ہو اتھا یہ                  | 11         | ہ بینر سوی ہوئی۔<br>بغیر دوائے قار ٹی علاج ۔ پ        | _    |
| ، وبعق یہ<br>دسیت مبارک نے فطرقی آثار کو                   | 11         | بیر مین مبارک سے میہروروشن<br>دستِ مبارک سے میہروروشن | 1    |
| روک دیا ۔                                                  |            | وسیت مبارک سے مجست کا                                 |      |
| وليدك سربر بإته ناجيريكي                                   | i          | 1                                                     | 1 \  |
| زناکے اجازت کی درخواست                                     | ١٨٠        | 11 /                                                  | 1    |
| ا دراس خواہشر کا دفع ہونا ۔<br>رئی من                      | 1          | حفظ قرآن برکت دست به کا                               |      |
| طریقیموعظهٔ حسنه به<br>اثر دست مبارک سے شک کا              | 1          | مبون کے وجو داوران کے<br>میرٹ فزا و اقعات کوارا پھرڈ  | •    |
| ائر دستِ مبارک سے شک ا<br>عالم رہنا ۔                      | 1          | فيرت فرا و افعات واريج را<br>ان ليا -                 |      |

| Company Company                                                | mm - Jan 1984年11月1日 - 1884年11月1日 | بربتنا صائلال                                         | رست مضا   |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------|
| مصندن                                                          | Serve S                                                                                                        | معنيون                                                | صفحه      |
|                                                                |                                                                                                                | وم انتلاف قرأت قرآن                                   |           |
| بركسته يحمعني -                                                | 74                                                                                                             | وسيشهبارك يفصل فدمات                                  | 14        |
| الشرور منظم المراكب                                            | 71                                                                                                             | طریقیمعلوم ہوگیا۔<br>رست سرکے گفت سے جرور و توثین     |           |
|                                                                |                                                                                                                | وست مبارك عانى دردنا                                  |           |
| بيالان-                                                        |                                                                                                                | صيم اما ديشه منه آصرت الألوا                          | 19        |
| اثر وسن مبارک کا نمایطیسبت<br>اثر دست مبارک کا نمایطیسبت       | 19                                                                                                             | كاتبوت اورس ليفتيت -                                  |           |
|                                                                |                                                                                                                | الکیوں سے پائی سے چھے جاتیا<br>حصرت کے دے ہوئے نکر تو |           |
| الكرى كانتر بهومانا-                                           | //                                                                                                             | کنوال مانی سے بھڑتی یہ                                |           |
| خارج شدہ آتھ بہتہ ہو جانا ہی<br>تھوڑے یانی تراسکارٹریک سیر     | ۳۳                                                                                                             | جن منگروی کو دست مبارکه گاه<br>سرک در مشمر در شام     | 77        |
| اکبیر کھی رین منزارم ہوگئیں                                    |                                                                                                                |                                                       | 11        |
| اوراس كافله فيه                                                |                                                                                                                | معجزوں کی چنرورت -                                    | **        |
| ا کی نبتو جوت آسی آدی ترو<br>ایج منک کھانے میں برکت            | - + L                                                                                                          | الكيول مي جيمه ما يربيها                              | <b>tr</b> |
| این می هات فرونجو ، براط نا<br>کمریوں کی جالت فورمخو ، براط نا | - 11                                                                                                           | وسي سبار و ساريد مدود                                 | 1 10      |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٨                                                                      | ين علمناه الا                                | اندسين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| مصنعون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | صخه                                                                    | مصنعون                                       | صنح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| المجمع مرصرت كاتبليغ الم<br>الماء<br>الماء بي المسلام الميني<br>المائة في همر -<br>المواقع المقرار<br>المائة المائة والمائة<br>المائة المائة والمائة المائة<br>المائة المائة الم | فات الا يخ<br>بونا<br>ارى ۱۱۲ تجد<br>۱۱۲ تخر<br>۱۲۸ توحيم<br>۱۱۹ توحيم | بول کا بات کرنا ۔<br>و دہی جو کسی سے نہ ہویے | الا الرواحية الموادية الموادي |

| Control of the Parish of the P | - The same  | بامين مقا صالاسلام              | رست مصر<br>المورسية |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------|---------------------|
| ونبون                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | صعفحه       | مصندون                          | تسفحت               |
| صرورت انتثال امريني                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٤١٤         | معار داک تبذیب                  | 14                  |
| ونشي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             | فصبيات جعمابه رغ                | ſ                   |
| خوش الختفادي -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |             | صرورت محبت صحابه رظ             | "                   |
| ساعت بنجيره كي قوتهبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ria         | متعلق سب صحابه -                | ١٢٢                 |
| جها و الشد، و به الله سخته ما سما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |             | بيشين كونيال متعساهة            | 1                   |
| いな                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |             | فعلى برخ -                      | 1                   |
| دفع الإرى فرمن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | PPA         | المِنْ لِكَالْهِ عَلَى الْرُ-   |                     |
| آب ده ره استار ست                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 4           | ا مام صاصباً گنا ہوں کا اثر     | 4                   |
| جريم كأأ فرتها أسيه وأشأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |             | يانى مىر دىكىتى تھے۔            |                     |
| - 1 ग्रु किंद्र 1 व्हे दे                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1 1         | متبرك مقامك وبالخو لكاكر شهبينا | 121                 |
| والشيئة لم تحديث من ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 11          | بالول كى مُوكى حقيقت ـ          | 11/1                |
| زخم كاري كااندمال-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1 1         | عالِ معشت أنحضر تصلى الله       |                     |
| د فع و يوشكم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | "           | عليه و عمر-                     |                     |
| وا فعيه نندق -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | احزع        | حضرت صلى الله منبيد وسلم        | سم ۱۳۰              |
| غزوه خندق میں چھنرت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11          | لباس كاحال -                    |                     |
| عالبت بعوك مرسخت پيان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |             | مزراصاحبالاحسال                 | r.>                 |
| کالی ماری وه نرم موفئ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | لوبر نبعه ا | ونیاداری -                      |                     |



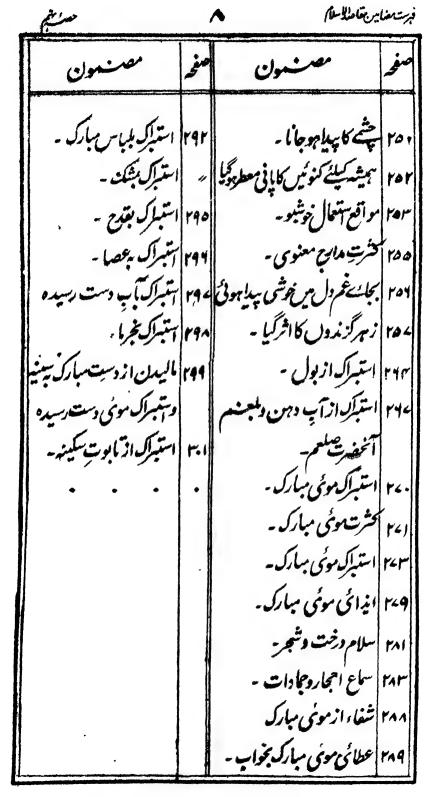

يِلْمِ رَبِ العَالِمَيْنَ وَالصَّلَقُ وَالسَّلَامُ وشگا نیاں کرنے مرجس سے بےعلم اور کمفہرلوک بدعقیدت ہوکر جوبڑ . اُسکے سعادت مال کرنیکا منجانب اللّٰہ اُن کے میہونجا ہے اس سے محروم ہوا میں - اِسلنے اس! ب میں جواحا دیث وار د ہوئے ہیں اُن کامعلوم کرلینا منا بوگا قبل اسك كوس كالمستبراك مصطابين كله وائين انحضرت صلى الله ،مبارک اورلعاب مبارک وغیره سسجو چوبر کات صا در موسے ایں اُن کالکھنا مناسب بھاگیا ماکہ قصو د کے <u>سمجنے سے وقت سہولت ہو</u> .

الروست فما وك

مَقَامِتِ اللهِ مَقَامِتِ اللهِ مَعَامِتِ اللهِ مَقَامِتِ اللهِ مَقَامِتِ اللهِ مَعَامِدِ اللهِ مَعَامِدِ اللهِ مَعَامِدِ اللهِ مَعْمِدِ اللهِ مُعْمِدِ اللهِ مُعْمِدِ اللهِ مَعْمِدِ اللهِ مَعْمِدِ اللهِ مُعْمِدِ اللهِ مُعْمِدِ اللهِ مَعْمِدِ اللهِ مَعْمِدِ اللهِ مُعْمِدِ اللهِعِمِي المُعْمِدِ اللهِ مُعْمِدِ اللهِ مُعْمِدِ اللهِ مُعْمِدِ اللّهِ مُعْمِدِ اللّهِ مُعْمِدِي اللْعِمْمِ اللْعِمِي اللْعِلْمُ الْمُعِمْمِ المُعْمِي اللّهِ مُعْمِلِي اللْعِلْمُ اللْعِلْمُ المُع

ملى الله عليدولم نے اُن كوكہور كى چيٹرى عنابت كى۔ نورا وہ تلوار بوگئی جس سے و

رطنتے رہے انتہیٰ۔

الکڑی کی قلب اہمیت ہوکردیا ہوجا ناسائنس والے توشا پرجائز نہ کھیں سے گراسکو توستاخرین حکماً بلکدا ہل سائنس نے بھی تسلیم کر لیا ہے کہ اجزا سے دیمقراطیسی کے افکات برلنے سے تمام چیزین ظاہر ہوتے ہیں درائ جوچیز محسوس ہوتی ہے

وه کمبوعه انهی اجب زاکا ہے ۔ اگر پنجر ہے تو انهی اجزا کامبوعہ ہے جو خاص ضع کا انگری اجب زاکا ہے ۔ اگر پنجر ہے تو انہی اجزا کامبوعہ ہے جو خاص ضع کا

وبرقراطیسید میں فرق ب تواسیقدر بے کا ٹایڈ کے نزدیک نزدیک ہونے کی وجہ سے تھر مس کثافت ہے ۔ اور نزدیک نزدیک نہ مونے کی دجہ سے

ہوا میں لطافت ہے۔ بیام عقلا کی را سے پر محول کردیاجا تا ہے کہ ہرجز وُقیرائی کی اہریت یہ ہے کہ وہ ہرت چھڑا ہے اور ٹوٹتا بھوٹتا نہیں۔ اگروہ آہسنزا' کثیف ہیں تواُن کا جومجموعہ ہو گاکشیف ہوگا میجر ہوا کالطبیف ہونا ۔ اور پتھر

وغيره كاكثيف نوناكبسا-

بہرمال جولوگ لیسے اجزا کے وجود پرایمان لاتے ہیں لایاکریں مگر ہار طلب

اس سے یہ ٹابت ہو جاتا ہے کہ وہ اجسنراچیٹری میں خاص وضع پر سننے۔

معت ا

اورجب حضرت نے اُس سے تلوار کا کام لینے کے لئے اِنفیں دیا تو وہی اہسزا مَاص وضع برہو کھئے اور تلوار کا کام دینے گئے ۔جب آبجل کی فلسوعقل نے السان لياكة تام عالم احزاث مركوره جو قديم سيموجود بين ميرت رست ہیں اور جیسے جیسے اُن کے اُنکا ایجے ب انفاق بنتے ہیں اُسکے آثار نایا ل ہو تے ہیں تو اب یہ ماننا کوئی وشوا رنہیں کہ انہی اجز سنے بچھڑی کی شکل مجھوڑ کر تنوار کی تکاکو قبول رہیا ۔ گرفر ق اتنا ہو گاکہ اس صورت میں خدا ورسول کے حکم کو ا نے کی ضرورت ہو گی او را تفاقی شکلیں جو وہ ٹیول کرتے ہیں اُس میں ض<sup>را</sup> کے حکم کی خرورت نہیں بھی جاتی ۔الم اسلام اس سے اِتناسطاب کا اسکتے ہیں کہ جب سائنیں نے تسلیم کرایا ہے کہ وہ اجزابتھریانی وغیرہ فود بخو و بنجائے مِن توضدا يتعالى كَعَمْ السينبناكبون خلاف عفل بوسكتاب -بهان الله جبحض على الله عليه والم ك فيضه قدرت مي يدات تهى كه ا کب پتلی لکڑی کوخاصی تلوار بنا دس توسیئے کراب ایسی ونسی سے بروگی بوحضرت سے نہوسکے بہاں پیشبہ ہوسکتا ہے کہ جب اِننی قدرت تفی نوسیکر بیا دین میں تاخیر کبوں مو دنی اسکاجواب بیہ ہے کہسی نہم انظم کو قت واحدا نجا <del>م بیٹ</del> مِی لُطُف نہیں آیا لیلئے ہیں ائیس رس کے حضرت کا فروں سے سامتے مثالیا رتے اورائیے و صلے ٹرھاتے ہے اورورال بینت الہی ہے کہ! وجو داسکے کہ ایک من سے سب مجمد رسکتا ہے گر کئی دوز میں زمین وآسمان بنا ہے -

آے تویں اُسے اپنے پرلوں۔ اگرمیے باب زندہ موتے اور اس دقت میرسے سا سنے آتے تومیں اُن رہمی تلوار چلاتا ۔ غرضکہ میں حضرت کے سامنے اسوقت یک راکرابل اسلام جن سے پیراکھ رکئے ستھے وہ ایک ارگی لمیٹ کم كَكُ واورمين من حضرت كي مواري وزديك كيا اوراب أسيرموار موسكة. المسكے بعد جب حضرت لينے خير من تشريف نے سنگئے توہي سمبي صفرت كيا متم پلاگیا - دیجهاک حضرت کے چھڑہ مبارک بڑا اُرمسرت نمایاں ہیں اور فزا یا کہاے شیبه خدایتعالی نے تمہارے سئے جوارا دہ کیامتھا وہ بہتر ہے اس جیزے كتم سفاراده كياتها بمجرحزت نعميرك أن تام خيالات كوبيان فرايا جو کسی سے میں نے کہا نہ تھا ۔میں نے تو حید و رسالت کی گواہی دیکرعوض کی **ک** مبرے کیے حضرت سنففار فراویں -ارشا دہواکہ خدایتعالی نے تمہیر بختاریا اورایک روایت میں بیمبی ہے کہ میں حفرت سے ساتھ کھٹا اتحا اسوقت ابلق کھوڑے مجھے نظرآنے گئے بین فی کی خبرحفزت کو دی حضرت سنے فرایا الے مشید رکھوڑ سے تو کا فروں کو دکھا کرتے ہیں۔ اس مدیث سے معلوم مواکدا لبت گھوڑوں پر فرسنتے سوار مہوکر حضرت کے ساتھ جنگ میں شرکب ہوتے اور وہ صرف کا فروں ہی کونظر آتے متعے ا کہ اُن کے دلونپرکٹرت نوج کارعب پڑے ہیں وہمتمی کرتھوڑا سالٹکر المام كفارك لشكركثيرك مقالبهين حاتاا ورفتح ياب موتائقاا وركسي علمونياس

مميوم سيئسي كفارى أنكسول مين شكوامسلام كرمبي نظراحا تاسقا غرضك يتعتعا سلط كو كين وين كى ترقى منطورتنى حصك تدابيرو قداً وقداً كسي عاست ستع -حضرت سن شیبه سح سبنه کوتمین بارحوبا را اس کی وجه بیمعلوم موتی ہے کہالی ضرب میں امسیحے دل سے کفرکو تکال دیا اور د دسسری صرب میں ایمان کو داخل کیا نبسرى مزب مين محبت معردي-إس سيمعلوم مواكده ضرت كي محبت كافر كلي كبعى جاگزين نبيل ہوسكتى۔ أُسك سائے ايسا برگزيدہ سيندودل در كار ہے كەنورايما خصاريس كريمي سي كوعثمان ابن العاص كيتم بي كربيس من حضرت سے شکایت کی کروران مجھے یا دہنیں رہتا · فرمایا اس کاسب ایک شیطا<del>ن ہ</del>ے جگور دننزب بسنتے ہیں اے عنمان تم میرے نزدیک آؤ۔ پھر سینے اپنادت ساركه بيرك سينه يرركم كدفرايا - المصنيطان عثمان كسينه سيخلجا-وه سمته بیں اِسکے بعدمیری بیرحالت ہوئی کر برکھیٹ نتا وہ مجھے یا درہجاتا اُتہیٰ۔ يهاں اطباكوجيراني ہوگى كرنسيان فرطيبوست وہرودت وغيرہ سے ہواكرتا ہے۔ اوراس صدیرہ، سے ابت ہے کہ شیطان می بھلادیا کرتا ہے بيحيراني اسوقت تك وفع نهيل موسكتي كه خدا بيعالي كي قدرت پر بوري طورس ایان نه لایا جا ہے . بیکال درجہ کی ہٹ وحرمی ہے کہ آدمی بیض معلوات اعماد کرکے ووسروں کے معلوات کونظراندا زکروے -

عقلا اسباب بیاری دعنیره پر بمیشه غور و نکر کیا کرتے میں اور اُسکے برولت اُسکے پس نئے نئے معلوات کا ایک ذخیرہ حاصل ہوجا اسے ۔ ابعى كا ذكرك كبنول كالبحاركياجا تائها -اورد بشخص عقلمند مجها حياتا تعاج حبوب حب ا سے متعلق واقعات میں اُن کو یُرا نے دنیا لات تصور کرے بین**انچے سرسیا حیصالغا** نے بری شدو مدسے جنوں کا ایکارکرے ایب رسالہ بھی لکھدیا جسکونی کرونی كوگ كيفاستدلال مين بيش كياكرتي بين . مگريورپ كيكميشي سن جو جنوں کے تحقیقات کے واسطے قائم ہوئی تفی فیصلہ کردیاکہ جنوں کے حیرت افزا واقعات سب مجيح بس-اور دُاكْرُ خانوں ميں اعلان ديديا كمرض حنون كل سباب صرف اقتی نہیں ہیں بلکھنوں کے سلط ہونے سے میمی ہواکر آ ہے اسکا منصل جالى مقاص الأبلام ككسى عسبين لكها مسي بهرجال سلانوں كو صيح وقابل وثوق حانين اورسشيطاني وسوست جوسب علمي كي وحبست واجي خفورکر تے ہیں لاحول بڑھ کرائ کو دورکردیا کریں۔ خصاً بھی کہری میں ہے کہ جریرہ مستہ ہیں کہ جب میں گھوڑ سے پرسوار متوماتم كرما تاتها حضرت سے يہ حال عرض كيا - كينے مير سے سينہ پرا پنا دست مباك الرفرايا اللهم تبته واجعله هادبا محديا - وه كته بي كراسك بعدي گھوڑے پر سے بہھی ندگرا ·انتہاں -

اگرسلامین کے روبروکوئی سیابی سینے اس قیم کی حالت کوظامر کرے تومور د عمّاب شاہی ہوجائے . گرسحان اللبرسردار و عالم ملی الله ملب و لم سے روبط كس مغائى سے جرير م نے اپنا يوب بيان كيا -اوركس عد كى سي حفرت ن انسی اصلاح نسرانی -اصل به سبت که محانهٔ جانتے نفے که انحفرت صلی الله علیدو کم کواس بات پر قدرت مال سے كرجو چا بير كريں -اس ومرسے وہ ايسے ايسے امراض وحواج بيش كرت يقط كسوا عفدا يتعالى كوئى دوسر اأسكا علاج اورهاجت موانى نه کرستکے ۔اور حضرت بھی اُن سے خیال کے موافق اُن کی صاحبت موالیا کر ہا تاكه أن كا اعتقاد راسخ اورايان تتحكم بو حاسب - اگريه بات نه بوتی توحصزت فرايتے که گھوڑے پیسے گرجا نائمتہا راطبعی امرہے جمعے اس سے کیاتعلق مخلا <u>اُسک</u>ے صرت سے دست سارک اُن کے سیند پر اُرکریڈ ابت منسر اویا کہار درت قدرت بیرجی تعالی نے یہ ابت رکھی ہے کہ میشہ کے سلے تہاری یشکا یت کو دفع کردیں .چنائخه ایساہی ہوا ۔ کہ وہ ہمیشہ معرکوں میں گھوڑوں رسوا موتے اور شهرواری کی داد دیتے -خساً یص کمری میں ابن عباس من سے روابت ہے کہ ایک عورت نے اپنالڑکا حفرت کی خدمت میں لاکر عرص کی یا رسول التارائے جنون سے - اور ہم جب صبع اور شام كا كهاناكهات من توائس جوشس بوتا ب اوروه بم روم عليبت

والناب حضرت في أسكسينه برورت مبارك بيركوروماك. اسكساتوي <u>اُسنے کہنکا دا اور اُسکے پیٹ میں سے کوئی سیا وجیز کلی اوراُسکوشفا ہوگئی- انتہی -</u>

ير روحان تأثيرات بي طب جهاني مي لمبيب كواسساب وعلاات دريافت

کرے دواتجویز کرنیکی منرورت ہوتی سب اور پہاں اس کی سرورت نہیں برا نام لا تعریصبردیا اور حت موگئی خوا و و مباری اضلاط سین تعلق مهو این وارواح خبیتکا

خصابیں کبری میں ہے کہ دا زع خاصرت سے پاس لینے لڑکے لا سے جسکو جنون متعا- لینے اپنا دست سارک ائن سے سندپر بھیرار اور دعا کی۔ اُسکے بعد وه مهاجزادے لیے عقلمند ہو گئے کہ و فدمیں اُنسے زیادہ کو فی عقلمند نتمانتها اس سسنطام رہے کہ دست مبارک کی برکت فقط انسی مقام پر محدود نہیں ہوتی التمى جهال وه بيبيرا جا تا تتعاكيونكه دست مبارك زحيره يربيب راكيا تقاء ورمنون

جسکاتعلق **ق**واسے دماغیہ سے ہور زائل ہوکر قوت عاقلہ بجا سے اسکے قائمُ ہوگئی۔ اوروہ بھی کمیسی کہ بنسبت اوروں سے بدرجہا زائد۔

خَصاً یص کبریٰ میں عمران برجمہیں نا سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کہ میں و المنظرت ملى الله عليه ولم كے ساتھ متھا - يكا كي حصة ته فاطرير فرتشايين لائيں اور

حضرت کے سا سنے کھڑی ہوئیں اسوقت ان کا چھرہ زرد تھا حضرت چھرو کو پیکر

بہچان سکنے کر بھوک کی شدت سے یہ بات ہوئی ہے اور دست سارک اکھے

وه اکثر معجزات سے انکاری کر دیتے ہیں۔ زائر سابقہ بین معتزلے است ك امول قائم كئ ستع . گرابل وسنت وجاعت برا بر عجزات ك تا كل

ر ہے . چنائجذ اسی جاعت کثیرہ کی وجے سے ہم تک وہ بھے بیوے اگرو اعظرا اس تم کا خیال کرسے معجزوں کے احادیث کومومنوع خیال کرسے اپنی کتابیں

ن لکھتے توہم تک سرور بہنج نہ سکتے جو لوگ مرعی بنوت بیج کے زمانیم اگرزرے وورب ما انتے سفے کوسلان جب مک خوارق عا دات نہ دیجیس سے ایا ن

انه لا بُنِينگے ۔ اِسلنے وہ خوار ق عا دات ظاہر کر نیکے ندا ہیرسو کیتے اور شعبدے فہوا لوگول كوتبلاممى ديتے جب سے بعضے لوگ م ايم مقتدموتے اوربہت سارے

ان كى جلسازيوں برسطلع موكرائن كى تكذيب كرتے تھے ۔ قا ديا ني مرزا صاحت خ اس تسم مسيم مجزات كاقطعي طور پرانجاري كرديا -اوراُن سيستعلق ا حاديث كو

سومنوع طيرايات كاكمع زے دكھانے كاجھگرا ئىجا تارىپ دافادة الافہام يتيم السيك معلق تغييل بحث كى ب- -

خماً میں کہیٰ میں حزممہ ما سے روایت ہے کہ وہ انخضرت میلی اللہ علیہ ولم کے إين ما طربه كرمشرف إسلام بوك حضرت في السيحير ويرا تقريع إلى أسكا اثریه بهواکه مرنے تک اُن کاچھرہ ترو تار ہ را بینی کبرسی سے چرتغیات واقع ہومی

وه آف نایا است و وسرس تفظوں میں کہا جاسکتا ہے کدرت مبارک کے

ا ترسیمیشه مستلے چیر وسے جوانی ٹابا ہتی دست مبارک کا یہ اثر کہ بیشہ جوانی ہاتی ہے

ایک روحانی اثرہے۔ ورنہرسن کے فطرتی آثار ولواز مسطرح کرک نہیں سکتے یہاں یہ بات سموری میں آئ کرحضرت نے اسلام الاستے ہی اک سے چھ رہے

ورت سارک ضرصیت سے ساتھ کیوں میرا ، مگریہ کھ کتے ہیں کدا ندرونی را زکونی

صرورتها جب مست متصودية تماكه أن كاجهده بمثبة تروتاره رسب -خصابص كبرى بي وليدابن عقبه سعدوايت سبه كرجب أنحضرت بعد فتح كممي

واض ہوے تواہل کم اپنے ہی و کو صرت کی صدمت میں لاتے ۔ اور حضرت

استكىسوں پراتھ بھيرت ميرى ال نے معے بعی دوشبولگا كرحضرت کی مذمت میں حا ضرکیا گرحضرت نے *میرے سرپر ہا تھنہیں کھیرا*۔ انہتی -

بیہ بی سنے برروایت برای کرکے لکھا ہے کہ اُسکی دجہ پنھی کہ جب عثمان منی کنٹر نے ولیدکو عامل بنایا تر استے سے راب بی خاریں اخیرکی -اوراقسام کے برے

کام کئے جوسٹبورہیں یہی امور ستے جوعثان رمائے قتل کے باعث ہو کے اسوجه مسي حضرت - في أسكو بانتحدنبين لكايا - انتها ٠

اس سے ما ف ظاہر ہے کہ انحفرت صلی اللہ علیہ والم کا دست مبارک سی پر پھر نا باعث سعاوت دمینوی وانحنب روی تقام ا ورجواس معا دنت سیمتحق نه موسنے

ان کی سبت شفقت ہنیں ہوتی تھی کیوں نہ ہو پنٹخص کے حالات امتارہ حضرت

ي بيش نفر ستے بعرد بدو دانسة اسكواس بركت سسے كيوں شرف فرائے

الله الله السك كنابول كون شدك إن ك ول كو ياك كر- اوران كوزناست بجا-را دی کتیم پر کسکے بعدائ کا پیمال تفا کرکہوں کسی کی طرف گا و اُٹھاکرنہ ویکھتے اُنتیا ف بعلوم ہوتا ہے کہ و کسی عورت پرعاشق ہوگئے ہے اور ومبال کی شیر بھی گئی متنی- گرخون حذا مسے بینراجا زت نبوی اُس فعل کا مُرْکب ہونا اُنہیں ناگوا رہوا۔ مرحند جانتے ہے کہ زنا کی کے قدر مرائیاں ہیں اور سلان سے نزد کی فیل کہا شنیع بسیمیان کدرهماش کی منراسی گرائن کی راستیا زی اور کال ایا ن نے اس بات پر اُن کو آبادہ کہا کہ ورخواست امبازت ٹوکرئیں۔ شاپیفاص طور پاجاز ہوجا ۔۔۔۔اسیوجہ سے عین مجمع میں جاب کو بالا سے طاق رکھکر ور خواست کی۔ اس برناسوال کاتمام محادیرانیا از براکه رطرف سے زجرو تو بیخ کے نعرے بلندیو أكرحض كاخيال منهوتا توتعجب نهيس كراجي طسيح انن كي اديب بوتي جب محابكا يه حال موتر أنخصرت معلى الله عليه ولم بريسوا ل كس قدرشاق گزرا بوكا - گرسجان الله موعظت حسنه لیے کہتے ہیں کس خوبی اور شائستگی سے اور نرمی سے آسپنے چراب دیا که خودان کی زبان سے اُنخاجواب کھلادیا ، زبان سے جواب ہوجہا اُ ہُسان اِت ہے۔ آ دمی عقل کی اِت کو ان ہی لیتا ہے۔ گرائ*س ب*ڑمل بیرا ہوشگل إت ہے۔ اسپوجہ سے علما ہے واعظین ہمیشہ ا حا دیث پڑسے پڑھا نے اور لوگوں کو سناتے رہتے ہیں ۔ گرائن میں علی کرنیوائے اگر دیکھے جائیں توہبت تعور ے کلیں کے اس سے برمد کر کیا ہو کر حضرت یوسف علی نبینا وعلالسلام

وه جوشش کرمبنون کی صدیت قریب بهونچگیا تفاشمند اموگیا ،اور عربهروست سبارگیا ان اقد ایک مدکنده میسی بین در که میربه استان سیمو بند دی

اٹرباتی رہا کہ بھی کسی عورت کوانفوں سنے اُمپلتی مجگاہ سے بھی نہیں دیجھا۔ خورآنص کہ برامیریں واردیں سے کا آزان کو مغنیہ نے دیشخصہ اسکی بھوا کا قا

خسآیص کری میں دوابت ہے کراتی ابن کوئٹ نے دو تخصوں کود کیما کر آت قرآن میں اختلات کر رہے ہیں۔ شخص کہتا ہے کہ مجھے رسول اللہ معلی اللہ علیہ کے اسے کہ مجھے رسول اللہ معلی اللہ علیہ کے اسے کہ مجھے رسول اللہ معلی اللہ علیہ کے اسے کہ خصوات کی خدمت میں سے آئے۔

حضرت نے ایس اور فرای کا اور فرایا کرتم دو نوں اچھا پڑھے ہو۔

ابی مغ کتے ہیں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں میں کہ اس واقعہ سے مجھے اس فدرشک پڑگیا کہ جا ہمیں کہ دورشک پڑگیا کہ جا ہمیں کہ دورشک پڑگیا کہ جا ہمیں کہ کہ دورشک پڑگیا کہ جا ہمیں کہ دورشک پڑگی کے دورشک پڑگیا کہ جا ہمیں کہ دورشک پڑگی کے دورشک کے دورش

أنا فرتها حصرت في ميرك سينه پر با تقدار كرفرايا كدالله مرا ذهب عند الشيطان بعني اس الله مشيطان كواكن س دوركر - اسك بعدميري عيالت

الشيطان بيني اسے النه مشيطان لوان سے دور ار اسے بعد ميري يونت مونی که ارسے شرم کے بسینه پسنیه موگيا اور خوف الهی اس قدر غالب موا که گویا ب الله تعاليٰ کود کھ رام ہوں انہتی ۔

اس حدیث سے معلوم مواکہ کلام شراف مختلف الفاظ میں نازل ہوا۔ جنانچہ اسی نام پرسات قرائیں ہوگئیں جوشہور ہیں۔اختلاف قرائت کی حقیقت مجسنا شکل کام ہے

آئی اسیوجے سے ابی ابن کو عشرت کی نبوت ہی میں شک پڑگیا تھا۔اگروسٹ مہاکیا کی ائیدنہ ہوتی ہو تراکن کے ایمان کا خائمہ ہوگیا تھا۔اگرچیا تفوں سنے کوئی ایسی با

وجاخلان ترأت

ہنیں بٹا ن میں سے امل قزان میں اختلات ہوئی وجہ معلوم ہو سکے مگرجب بیکہ ما وست سارک رہے کے بعد تسکین ہوگئ تواب ہم کھ سکتے ہیں کہ وجدانی طور پر

مترمنی البی اس ایان کو کوئی بات مزور سجدی آجاتی سے کوئی تعلق بنبس - او كرشيطان بزارطرح سي شك دائي كيدنبس بوتا -خصابیں کبری ن ملی کرم اللہ وجہسے روایت ہے ۔ آپ فرماتے ہیں کہ

أتخضرت نے مجھےمین کو قامنی بنا کرمبیجنا جا ہا - میں سنے عرض کی یارسول اللہ آپ مجعے ایسی قوم کی طرف مسیحتے ہیں جہاں ورٹسے بوڑھے وگ ہیں اوریں

ایک کم شخص موں اور جانتام بی نہیں کہ فیصلہ سے سکتے ہیں حضرتِ صلی اللہ علیہ و المرنے اپنا دست مبارک میرے سینہ پراکوانگا کبریا ٹی میں عرض کی یا النہ اُک کو

فیصلکرنے کا طراقیہ تبلادے -انتہا -على رخ فراتے ہيں كه خداكى قىم اُسكے بعد جھے سى در شخصوں كے فيعيلہ كے و

ذرائم می شک مذایا . دست سارک کابیا اثر ہوا کہ صفرت علی رمز سے بہتر فیصلاً کرنیو صابرهٔ من کوئی نه ستھ جیا کہ متعد دروایات سے ابت ہے ۔ اِس کٹ ب

ننیں کہ ایسے ہواقع پر آنخصرت مبلی الله علیه وکم حود عاکرتے ہے وہ دعامقبول ہوجاتی تقی - اور خدایتا کے طرف سے ان امور کا ظہور ہوجاتا . گردست سا چرایسے موقعوں میں رکھا جا تا تھا . برح کت بھی آنففرن کی سبے دب نہ میں وقع مفرت دعا کے لئے ہاتھ اُٹھاتے جیبا کہ عاوت مشربین تقی - ہاتھ مراثعہ اُرکھا کہ

مسين پهاته ركهناس إت برقرينه ب كسف رح صدر بو سيك سائع سائع سائع اسيف برائه ركما - چ كرست مدر بغير كم الهي نبيس بوسكنا تها. ليسك د عايي كي اور مالم اساب من فل مرى سب كى معى صرورت سب وليسك ابنا دست مساركشيرج مدر کے لئے رکھا ۔ اکدائس کی معنی اثیر ہو ۔ اس سے فا ہرہے کرمبطے معلی وغيرواسب بابعالم اسباب بين النيركيا كرت بهرب بمسيطرح دست مها ركتبي معی اثیر کھی تنی حس کا شوت احا دیث کثیرہ سے متاہیے · فعاليس كبرى مي ب كربشر بن معاوير كمت بي كميس اين والدسك ساسخه المنحضرت ملی الله علیه وسلم کی خدمت میں حا صربوا ، کینے میرے سربر او تھ میرکیا دعاكى جہاں تک حضرت كا دست مبارك بپوئيا تھا وہ مقام ممتار اور روشن موكيا وه رفتی بفا برزانحفرت ملی الله علیه ولم کے وست سادک برمحور سی جواسے جمزی ال اورنه استخصیمی دیت بیده بتی جیکو صرت نے ظاہر فرا بابو ۔ ملکدورت سارک کے اڑسے وہ روشی ائیوقت بید اہوگئی- بیقی دست سارک کی تاثیر جس کادسر معدوات كم تما .

خصآبی کری میں انس نظر سے دوایت ہے کہ ایک روز حضرت مسلی الشرکی ہو کہ ایک روز حضرت مسلی الشرکی ہو کہ ایک کیا۔ ایک طرف تشریف سے گئے جصرت کی فدمت میں ایک چیوٹا قدح الایا گیا۔ ایک میں درت مبارک واضل کرنا چا ہا۔ گرائس میں گنجابش نہ منفی صرف انتخابیاں اسمیں رکھ دیں اور حاصر بن کو اپنی چینے سے لئے وسے والی یا اسن رہنا ہے ہیں اور حاصر بن کو اپنی چینے سے لئے وسے والی یا اسن رہنا ہے ہیں

کرمی دکیمہ رہاتھا کہ پانی حضرت کی انگلیوں میں سے جوسٹس آ رہا ہے۔ اورحاضرین وه إنى بي رب بين بيها ن مك كسب سيراب بوسطى والدومنوكرايا والسرم ہے ہم نے پوچھا کہ اُسو قت کتنے لوگ ہو سکتے ۔ کہا انٹی سے زیادہ ستھے۔ النّن الله عند ووسرا واقعدا سي فتم كا فركورب كرانخينرت مسلى الله عليه والمرسف منام زوراس ایک قدح سنگوایا اور اسسی اینا دست مبارک رکھا ۔آپ اسے الكيوني سے إن وش ارف لكا جب سے اصحاب نے وصوريا -راوى كتيم كريس ف أن يوجها ك الموقت صحابه كتف تع كما تين موس

ین ا په روایتین سبخاری اور لم میں موجه دہمیں بجکا ایجا رہونہیں سکتا جصومیا حضرات ویوملر

توان میں درا معی شک نہیں کرسکتے ۔ ویکھئے ان روایات میں اسکا ذکر بھی نہیں کہ أتخصرت صلى المتعليه وللم سف جب إنى أتحليون سس موجود كرناجا بالسونت وعاكى بوكالهي تومبري الخليول سيء بإنى بيداكر سحسب كوسيراب فزما - بلكه بطورخو دماني

مي التدركعديا . اوركاردياكه إن يني على الأركون الان حواب تك معدوم تعا اوراب معزت سے دست مبارک کے کرشمسے وجود میں آیا ہے کیااس مقام میں یہ کھاجاسکا ہے کہ ایسے احادیث بیان کرنے واسے مشرک ہیں۔

جنکی تغریسے شرک نی تخلیق لازم آتا ہے میری دانست بن یہ کہناہے ادبی موكًا - كيوكدا كرايس خيالات من ركانه موتوا تحضرت ملى الدعكيد ومرا في وض مقا

کربانی کی زیادتی کے لئے دعاکرے اس شرک سے لوگوں کو بچا تے ۔اِس فنهم سے معلے مرف علاؤں رہی نہیں ملکہ درباطن انحفرت ملی اللہ علیہ ولم مرثب ابت یه بے کا تحفرت ملی الله علیه ولم سے تعرف سے یانی جو پید ا بروگیا و تعلام الخفرت ملى الله عليه وللم كا تصرف ندعقا لبكه برسلمان سجمتا سب كه وه تصرف واقتلا خدامية المياليطون ك حضرت كوعطام واسب شرك توجب بموكره وياوليا الله كومستل الذات إ اقتدار انس يعنى بياعتقاد موكداً كرضرا يتعالى مي أن مسم تعرف کورد کنا جا ہے تو درک سکے جو مکر انخفرے نے خدایتعالی کی قدرت متقل اور ووسروس كي علائل ياظلى بونا بار بابيان فراديا تواب اس كى مزورت ندرى كهروقت دعاكر كيملانول كومعلوم كرائيس كهارى قدرت

خماکیس کبری میں زیاد ابن حارث صدائی سے روابت ہے کہ انخفرت ملی اللہ ملیولم ایک سفریں ملوع فخرسے بہلے اُور کرحاجت بشری وَتشریف سے کے ا جب والبرتشريف لا سے تو مجسے فرا ياككيا عمبارے إس إنى سے ميں الفرون كى ببت معور اسب جرآب كوكا في نبروكا - فرايا اسكواك برتن مي آل والكرائي وكارس الله جب مي في ما مركبا توا بنا دست مبارك اس مي ركها سام الم

حفرت کے دوائیلیوں کے بیج میں سے ایک چٹر جوش ارتے لگا اور فرا پا کارو كرجن كريان كى حاجت بو آوي - چانچ ببت سے لوگ اس ميں سے پانى سك

ہم نے وض کی یا رسول اللہ ما رہے قبیلہ میں ایک کنواں ہے موسم سرما میں اُسکا پان کانی ہو اسب اورعمسب وہاں جن موصات میں -اورعب موجا أمانا ب تواسكا إنى كم بوجاتا ب اوريم لوكستفرت سوكوبال إنى إتستين وا ں ہے جاتے ہیں - اب ہم لوگ سلمان ہو گئے ہیں-اوراطراف سے قبیدے ارے شمن ہیں آپ دعا فرائمی کہ ارے کنوس کا بی ہمیں کافی ہوجائے اور ہم ایک می گذم بر میں ۔ شفرق ہونے کی منرورت نہ ہو ۔حضرت نے سات لنكرمنگوا ئے اورائگواہنے ہاتھ میں لیکر کیھ د عاکی سیے فرسے ما یا کہ میکنکر ہا لیا قا اورجب اس کنؤس پینچو-النه کا نام کیکرا کی اک اُس میں ڈالدو- وہ سکتے ہیں بِنْ بِنَا مِنْ مِنْ وَالْفِ مِسْمِحُ تُوامُلُ مِنْ فِينِ مِنِ إِنَّا مِا فِي آيا كَهُمُ السَّكِيةُ لَكَ بينج نبيل سكتے ستھے۔انہلی-المليول كي بيج من سه إنى ابوشس ارناسر سيمه من بين الكيونكونفت سے جبر مبارک میں کوئی یا نی کاچٹ مہ تو تھا ہی نہیں جبکے کہو لئے سے عاری بولیا - اور و معی سقدر کسینکرون آ دمی اس سے سیراب برو سے اوروضو وغيره كئے إس قسم كى باتيں أسوقت كسم حديث أنبس سكتيں كم الله تعاسالي وركيك تدرت كالمدير يورا ايمان نه موكر حب وكوميدالا ٔ چاہتا ہے اُس کی طرف کرنے کا خطاب ہو تا ہے ۔ اور و ہبنرو نا وجو دمیں جاتی سے -جب سلانوں نے خدائتا سے کلام وبست الله ان لیا آاب

إس مديث مشربين مي و ذكورب كد مفرت ملى الدهليدوسلم

النكريون كو بالتصيل ملكر تنوش مين الحراس الني كوفرها يا اوراس سي يا في بيور طريق كيا. إِن سے ظاہرے کہ دست سارک کا اثراُس کنؤیں کے پیونجا نامنظور رمقبا

اسکی تدہیں ریے گئی کہ کنکروں کو دست سارک سے متاثر فر ایا -اوروہ اثر کنو ت ا مین بنجا ۱ وربایی فوراً طره گیان ظاهرًا دست سارک کا اثر کنکروی می محسوس نتما

ا گرمعنوی انزاس قدرائیس تھاکہ اس کنوئیں کے اِن کو صدیب زیادہ برماکر حیوا نج خ الغرضكداس سي أنحضرت صلى الله جليه والم كا أختدار علوم موتا سب كرم جسيب كل

ارا ده فرایا اُسکو وجو د مروگیا اُن توگوں نے جب دست سارک کا اثر دیجھا کہ ال اس سے پانی جاری ہوتا ہے توسلینے کنٹیں کا پانی زیادہ کرنے کی درخوات إبيث كياسوقت حضرت كانبغنه نغيس تشريب بيجا ياستعت زرتها -اوراك كي

در فواست کوردکرنامجی مناسب نمعلوم ہوا - لِسلے کنکریوں کے ذریعسس درت مبارک کی برکت کو وہاں پیونجادی -

يَ الْمُصَالُصُ كِبري مِي الوِيعِلَى الضارئ نسسے روایت سبے کہ وہ کتے میں کہم ایک اسفرمی آنحضرت صلی الله علیه والم کے ساتھ متھے ایک روز بان سے میسر فرقیت

ب بیاستے ہو سکئے اورحضرت کے ایس شکا بت پہنی حضرت نے ایک گڑھ كمنددا بإاورائس ميرجيرا بحياكائس يراينا دست مبارك ركه ريا ادر فرما يأكر كجهابي ب اکیشخص سے متعور الانی دولجی میں لایا -اس سے فرایا کرمیری بتیلی پروه ما في والدو - اورالله كانام لو - الويعلى رخ سميت بس كدمر الف ويجما كحصرت كى أغليوں ميں سے فوراً يا ن جوشس ارف لكا -اوراتناك ترت سے حارى بوارتنام لوگ سیراب بهو گئے ۔ اور اینے سواری سے جانوروں کو بھی ملاد ما وسي البب برطرف سے بياس كى شكايت بروسنجن لكى توحفرت فيكس وتوق سے گرما كفدواكراس مين چرابجيوايا - اور تمام كشكركو بان پاست كا سامان کیا - سرحپند سیعنے دیکھنے والوں کی عقل ٹنا یرایر از ک نہر ہوئی ہوگی کریہ كباحركت ب مجرال بعيرت مجمد كئے موسلتے ، كرتمام كشكر كوابی ملانكی تدم كيجارى ب -اگرالفرض بإنى كاجتمدهارى نه موتا تولوگوں مرس قد رجيمنگونيال ہوتیں بعلوم ہیں کتنوں نے ایمان تباہ ہوجا تے۔ گرمکن نہ تھا کہ میں اِت کا ارا د وحضرت نے فرایا اُسکاظہورنہ ہو کیونکہ اگرظہورنہ ہوتا توحضرت کی رسالت مين شك طرحا ما اورمكن نبيل كه خدائتها ك أنكورسول بناكريسواكر ألبته بعضے مواقع می حضرت کے خلاف مرضی بعض مور واقع ہو سے ہیں ، الرائسك اسباب دوسرك مرج بكونود أخفت صلى الشرعليه وسلم جاست مضع ر موزِ مملکت خریش حسروان دانن د

میر میرانی در العماری رخ سے روایت ہے دہ کتے ہی کہ ایک غزود خصالص کبری میں ابوعمرالعماری رخ سے روایت ہے دہ کتے ہی کہ ایک غزود میں مجم انتخصرت صلی اللہ علیہ والم کے ہماو ستھے ایک روز لوگ بہت بیا سے

ائن میں کلی کی اور کچھ تنظاف رایا بیماینی جبوٹی اُگلی اُس میں رکھدی سراو جیم کھاکر کہتے ہیں میں نے دکھا کہ ضرت کے تمام اُگلیوں سیے پیشے جاری ہیں پیھے حسب ارشاد لوگوں نے دوریا نی بیا اورا بنے جا نوروں کو پلایا۔ اوسٹکیڈو لچیاں

الله البوائع وستعمل ولي سنكوا كراسكوا سبنه روبرو ركمها اور تصورا بإني اسسي والكر

بھرلیں۔ یہ دیجیکر آخضرت ملی النہ علیہ وسلم بنسے ۔ یہاں کک کرحضرت کے کل دندان سبارک نظر سے -اوڑ سرمایا کمیں کو اہی دیتا ہوں کہ النہ کے سوا کوئی معبو دنہیں -اور محد اسکے بندے اور رسول ہیں -جوشخص کہ اِن دونوں

ا توں کوقیامت کے دن اللہ کے روبر پیش کردگیا وہ صرور جنت میں اخل ہوجائیگا ۔ اُنہیٰ ۔

عرب کے جنگل میں جہاں اِنی منٹزلوں نہیں ملتا جب تام لٹکر بیاسا ہو گیا ہوگا توکستعدر بریثیانی کاوقت ہوگا-ایسی حالت میر حضرت کے دست مبارک سے افروس مارک سے روشق وست مبارک کے افریسے فرود کا جا ارب

آب میرے سائے برکت کی دعا فرائیں بشرون کتے ہیں کہ میں نے ایسا ہی کیا۔ حفرت نے تیسرے معرومنہ کے بندمیرے سریرات میمیرا اور برکت کی دعا کی را وی سیکتے ہیں کرجہاں دست مبارک لگاتھا و ومقام اُن کاروشسن ہوگیا لور اُن میں بیتا نیرسیدا ہوگئ تھی کرجہ جسیب رکووہ میا ہے اُجھی ہوجاتی انہتی محفیا۔ مصبحان الله تينوں مابترج فرزندا رمیند کوتعلیم کمیں شسته اور پرسب نتھیں کہ النے اخلاص کیک رہاہے۔ مرف سلام کے سے دورودوازسے ما مزہونا ممال املاص کی دلیل ہے یمپرو ماجوطلب کی اس میں توخاتہ ہی کرویا - برکت ﴿ ایک البی چیزہے کہ دنیا وافرت کی بھلائی اس میں تعبورہے لغت میں رکت سے معنی نیک بختی اورا فزائٹ و فزون سے ہیں ۔ حب سی کونیک بختی اور پرکل میں افزائش ہوتوا بکس چنر کی مرورت رہی ۔اس دعا ہے مبارک سے آثار تو ابالآبا دجارى ربي سك مردست إسك يه أنا رظام ربوست كرجس عار ويبين ا ورسعيوب حبيب مركوخواه آ دمي موياجا نور وعيره لائتدلگاديا وه اجمعا موگيا شان انتوت متى كدحفرت ان كوندينسرايا كميرك المتحدككان سيتممي ركت أنكى ادرنه يكرتها را با تعرب كرلكها وس وه اجعابوجا كك-باوجود اسكى إن تمام امور كافهو رنجانب الله بهوتا كبا . بهارسے نما نمی مرزا غلام احرصاحب فادیانی سف اپنی رسالت نابت کرسفیر طرابی دور لکایا - فران شرایف است استدلال کیا که میسی مایال است حرکه انتها-

كدوه والدياكيا - زكورُهُ والكَانُكُيُ بِيصرَ بِينْهُ كَي رَوْسَنِي كِها سنة أَكْنُ - بيهما أُسوقت أكمال نبين موسكناكه بيفتين كرليا جائب كه خالق عزّ وجل ومنظور سب كأمخشر صلى الله عليه وسلم دنيا مي جميلة منك نام ربي اور آپ كانظيرقائم نه بوستكه-كنزالعال كالب الغصائل مرس كرجابرين سمره رم كتي بيل كرلوسم جَنزالعال کی تناب الفصائل میں ہے کہ جابر بن سمرہ رَمَّ سکتے ہیں کہ لوسسے کے دفریج کی خدمت میں گئے ترکسی سے ایک رضا رپراورکسی سے دونوں ضاری ا آپ اِتھ لگانے - ایک بارمیں مبی حاضر ہوا -حصزت نے میرے ایک رضا کھا دست سارک سے شرف کیا جنانجہ وہ دوسے رضایسے وسٹ شام کیا كن زالمال كى كتاب البحرس ب كه حارث ممى رضي الله عند كت مين الكرانحفت صلى الله عليه ولم عرفات برستف عرب توك جوق حرق آستے اور إجمرة سارك ودكيكر كت هان اوجد مبادك بين مي اس موقع مطافرها ا ورا تخضرت صلى الله عليه ولم سعد درخواست كى كمسيبرى مغفرت سيليك وعا إزائين مصرت نف رأيا الله ماغض لنا اورهمك كرمسي جيرير إسريب ارادي كت بي كدان كاجهره كك أتقال تك بهايت نرقانه ج ٦ ا يه دست سبارك كي ركت الييم مسوس تعمي كه كوئي اسكا اسحار نبس كرسكتا مقعا كيمونك الاز كالمعسمولى ندتني ورتيخفيص مسيبيان كرنيكي صرورت بي كيا -الكنزالعال كى كتاب الغضائل من يه روايت ب كه خذيم مِنى الله عندسن

الله فرزندخنظله رضی الله عندسے بار میں کچه عرض کی ۔ سَلِیٹ اُک وَرْ دیک بلا ائن سے سرپر دونوں ہا تھور کے اورنسرایا بارك اللہ فید راوی سکتے ہیں کہ اُسکے بعد ان کی بیکیغیت ہوئی کرجس کسی سے چیعرسے پر ورم آجا تا باکسی بکری کی تفن سوچھ جاتی تولوگ ان کے پاس کے آتے او وہ کینے سے بریانے ركمكرير كت بسيموالله على تربيل مرسول الله صلى الله عليه وسلم

يصوه إستدورم كى جكرل بيت فوراً ورم أترط تا -التى لمحنساً -و سیمیئے حضر نگانے خطلہ کے اٹر کین میں آنکے سرر پاتھ رکھا تھا اور اثر

دست مبارك كان كى عمر محرر بإا درا ثرمهمى كبيبا كذفظ وہى اسسے ئے تندید ىنەسىنىھە بىكدىبركس دناكس كواس سے شىغا ہوتى تھى · يہال عقل حيران سېرىم كە ورت مبارک کی برکت اُن کے سرکے بوست برقائم ہوئی۔ اسپرب کبھی

ا بینا ہاتھ لگا نے اُن کے اِنقرین رکن آجاتی سپھروہ برکنٹ بیار کے پنجتی ا ورو باب جاکریه اثر کرنی که اُسکومنت هوجاتی .خیال کینچهٔ کرکیبی <sup>دی</sup> باده مرک<sup>ت تن</sup>می اوركيسى متغذى كداكس سبعنا عقول منوسط ك احاط اوراك سيه زارج ب

کیوں نہوعقول متوسط کا تعلق جسمانیات سے ہے روحانیات سے اُن کو

كنزالعاً ل كى كتاب الفضائل ميعطائيس روايت سب و و سكت مي كه میں سنے سائیع کو دکھھا کدائن کے سسے کا درسیانی صدیبیاہ تھا اور باتی

سرورداڑمی سفید سوکئی تھی ۔ بی سنے اِسکاسبب دریافت کیا - انہوں سنے کہا میں اور کی میں اور و سے ساتھ کھیل رہا تھا ۔ آنحف سے صلی اللہ علیہ والم کا اسطون گزرہوا - میں ٹرمعکر معزت پرسلام کیا حضرت نے جواب و کیرنہ مایا تم کون ہو من عرمن ی میں مزید کا میاس میں ہوں حضرت نے میرے سریر انتھ بھیرکر فرایا بارك اللّٰی فبل دوست مبارك كاید اثرے كدوه برگزسفيد نه برگا-وكيف يدوست سبارك كالمحوس الزعاجكولوك دكيمكم معتب بوست ستع ادرکسی کو اس میں کلام کرنے گئی گنجائش ہی نہتھی معقول کومحسوس کرد کھا ماستگا ہی کا کام ہے - اس میں طبی صلحت میعلوم ہوتی سے کداہل ایا اس جد ما کمیں کہ آ أر نبوي كے بركا ج بطبح بيا محوس بوسے دوسے عالم مر معي أيكم بركات بطرنت اوسل محسوس بوستك كيونكهاس عالم من توعموا أواض وإسركي تنكل مين نايا ب مو سنك جيسا كرنصوص قطعيه سنة ابن سب كرول ميزان قائم موگی اوراعال جواس عالم میں اعراض سقے اس میں تکینگے ،جب بیرامرشاہر ہوگیا کہ آثار متبرکہ کے برکات کا ظہر مختلف طریقوں سے ہوا اس کا فاسے م كه كتي من كدارُين أنار متبركه رنيخلف طريقوں سے اُن كے بركات اسُ عالم مین ظاہر ہو سمجے۔ ہبرحال اُسیدہے کہ برکات سے کو زُخوش اِنتخا محب روم نه رهبگا -

المنزالهال كاب الفضائل مي بدر وابت سيت كرم مربن فضألا سينظ بي كميروه بنعثة كانتفاكه ميرى الده سف الخفرن صلى الله مليه والمركى فدمت مي مجع لائي اوردر فراست کی کرمسے جن میں برکت کی دعافس راویں جمنت سنے دعا كرك دست سبارك ميرس سرك مجيل دسته بردكها واوى مديث مي ہیں کرجب وہ پوڑھے ہوے تواُن کے تمام جبمے بال خید ہو گئے تھے كرده حصد جها س دست مبارك كزراتها أس مي كوني تنسيسه نه موا انتها للفها -سبحان التكريسا برُرز ورا ترمُفاكه لمبيعت تمام حباني قرئ اوراً لات جنكواس كامري وخل بِتِها متوجه مستقعے . كرجيط ب جتمام با يوں براتينا افر فوا لاا سِ تِسَبَرِكِ مقام رِبعِ لِمُثْر والبي مراس انروست مبارك في جواس مقام كى ما يت كى كى سے ايك بال بكايز موا كياتعجب سب كروسش اختقاد زارْين كي حايت برآثار متركآماده موصائيس اوروه آفات سے بال بال بيج حالمي-شغابی قامنی عیاض رفز نے روایت کی ہے کہ سعد ابن ابی دقاص رفز کہتے ہم کر جنگ اُحد کے رو زانحفرت ملی اللہ علیہ وسلم معصے تیر کی لکڑیا ل<sup>و</sup>یتے عظے جنکو سکان نہونا اور فرماتے حلاقو وہ لکڑیاں نیر کا کام کرتی تتیں۔ انہیٰ۔ ین فقط وست مبارک کی رکت تھی ورنہ تیرکی لکوسی اگر تسب کا کام کرے تو بيكان لگائيكى صرورت ہى كيوں ہوتى وەمصنوعى تيراس عركه كارزار ين يركنا ہوا اينيتا تغانبع

عليدوسكم التهمين جسكو اصلاح مين دخل من أسمير حمن برا رسع اكد إِنْ الله الله عليه وابت م كم المفرق ملى الله عليه والمرافع الله عليه والمرافع الله عليه والمرافع الله عليه والمرافع

الججر المشكين كے طرف ايك تشكر روانه فراياجس ميں الوبكر رمانجمي تتھے اورنسٹ راياكم ا بہت جلدجا ؤ۔ کیونکہ تہارے اور شکین کے بیچیں یانی ہے ۔ اگروہ اسپر

ا سی ایس کے توتم لوگو نیر شقت ہوگی اور پیاسے رہجا ئیں گے۔ المنحفرن معلى الله عليه وللم المع أصول ك ساته تيمي رسكم -اور أكن

فرا یا کریاتم چا ہے موکر تصوری دیرارام کرسے لوگوں کو طالبی وان کوگو ں س ی بهترسه چانچیرب سور سه او رحب د بهوپ کی تیزی <del>ن</del> اک کو بدیدار کیا توحفرت نے اُسنے نسر مایا کہ حاجت سے فابغ ہو کرآجاؤ ت ہوے تو فر ایا کئی کے ساتھ اِنی ہی ہے ایک تخص نے عرض کی میری ڈوبھی میں تعوڑا پانی ہے ونے مایالاؤ جب حا مرکبا گیا تو دست مبارک اُسکولگا کربرکت کی دعاکی میعرحا ضرن سے فرایا وضو کرواورآپ اُن کو ومنوكران سلك يبهات ككرسب وصنوكرك وغرت سفاك كونا زيرمك فرا یا که و ولی کی حفاظت کرو کی که قریب سے کاکسکے سے ایک شان ہوگی . پھر حضت سوار مہوکر کشکرے جانب روانہ ہوے ۔ امنخاب سے نسہ ما یا کہ تم کیا خیال کرتے ہوکہ اُن لوگوں نے کیا کیا ؟ لوگوں نے عرض کئے۔ حندااور <u>اُسکے</u> رسول زیاد ہ جا <u>سنتے ہیں</u>۔ فرمایا اُن میں ابوبکرر نا اور<del>گر</del> رِنا ہیں - **لوگ**ل کو راہ راست پررکمیں گے۔ گرمشرکین بقت کرکے اپنی پر پہنچگئے ۔اورلوگ سخت مشقت میں ہں۔اوروہ اوران کے جانور بخت بیاس میں مثلا ہیں۔ جب حغرت وہاں تُنجِع تووہ ڈولجی منگوا ئی جسی*ں تہوڑ* اسایانی تھا بچھ اعلاق ی<mark>ا</mark> ارب ار پانیئیں - اور حفرت سے یانی بان شروع کیا یہاں کے کسب براب ہو سکئے یمچیرجا بذروں کو بلایا اور جننے یانی سے برتن لینی ڈولیمال شکیر کمیاا نقیر سب بھرکے کئے بمجد حفرت وسماً ہمشر کیر کمطرف متوجہ و

ائروقت منجانب الله اليب مواايس ملي كمشكول كے مندير كئے - اور وہ **مواك**نے كك جنائي بهت سعقل إورببت سے قيد سن محكے - اوربهت فينيت ملی -اورحضرت کامیا بی سے ساتھ خیرو عافیت سے واپس کشریف لا <u>انتجا</u> معورس یانیسے مام الکر کابیراب ہوناسوا سے قدرت البی سے مکن نہیں۔ اسی قدرت کافہ ورانخ عزت ملی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک میں ا خصائف كركي سابهرره رمزس روايت سيح كراك سفرين تخفرت ىلى الله والمرنع م**جي** يوجها كرتمها رے ساتھ كچە سىم بىس سنے عرض کی کہ توشہ دان میں تعوری مجبورے فرایا ہے آؤ میں حاصر کیا۔وہ کل اکد الله تھے۔ درست مبارک اُسریمیرکر کیدد عاکی اورنسسرا یا که دس تفصول کوبلا لومیں <mark>ا</mark> نے بلایاوہ آئے ۔اورسیری سے کھاکر سےلے سکتے میمروس خصوں کوبلا نیکا مکر ہوا ۔وہ بعبی فارغ ہوے ۔ ہیلرح دس دس خص ملاے جاتے ادبیری سے کما کا کھ جاتے تھے۔ یہاں تک کہ تا م انکرکوان جنید دانوں نے سیروا اورتصورُ ہے باقی رکھئے ۔ جمعے ارشا دہوا کہ پرتم لینے پاس توشدان م ركه بورجب تميين مزورت مواحة والكراش مي سيحكال بياكرو مكريا متالط رہے کہب اونڈیل کربمیلانہ دیسے جائیں · ابرہریرہ رفع کہتے ہیں کے حفر کے زانہ میں میں وی مجرور کا یا کیا۔ اسکے بعد ابو مکر وسسرا وی خار کا کھی منہر سے عہد خلافت میں اُن مجور وں رخسسرح کرا رہا تبخیناً بچاس وی فی سالت

دیا - اور دوسو وسق سے زیا وہ میں نے کھایا اور کھلایا خفر عثان رہ سشہیا ہوے تو وہ کھر رمیرے اس سے جاتے رہے ۔ انتہا ۔ نمتنی الارب میں لکھا ہے کڈویق ''ماٹھ معاع کا ہونا ہے او رسرصاع تخیناچا إكبر كمجورون مستخمينًا دير بنرار من كم ربي خسسي والم مست خداسًا سككي قدرت سے متعلق ہے جس چیز کو وہ جاہتا ہے برکت دیکرزیا دہ کرتا ہے ا د جرج کرو چاہا ہے اس میں برکت نہیں دیتا ہے۔ کمکہ زیادہ کو کم کردیتا ہے ایک برگد کے درخت ہی کو دیجہ بیجے کرکٹنا بڑا ہوتا ہے۔ اوٹرس تخم سے اس کی نشوو کا ہوتی ہے وہ کس قدر جیوا ہے۔ اس جیوٹے سے تخرے چوداننشخاش سے کسی قدر طرا ہوتا ہے ۔ اِ تنا طرا درخت جسکووزن کیا جا سے تو ہزار ہامن ہو۔ اورجباست دکھی **جا**ے توہزار ہا آ دمی <u>اُسکے</u>سایہ م<u>رآ سکتے</u> ہیں۔ بینشو دناکیسی قدرت نائی ہے۔جو در اصل بہاں مبی وہی برکت ہے كه خدائتها كے اس جيو في سے خميں بركت ديراكو إنا برسايا-ك لا كموں حصة اس سے زیادہ ہوگیا۔ اگر پیاں برکہا جا سے كه درخت میں ہرروز ملکہ ہروقت مٹی سے اُس کی مد د ہوتی ہے جس سے وہ ٹرمتا ہے تریم کمیں سے اس میں شک نہیں کو فدائتا سے تو اندرونی مدومزور ہوتی ہے۔ گریے کہنا بلالسیل ہو گاکدزمین کی مٹی اُس کی

جسامت میں شرکی ہوکراسکو برماتی ہے کیونکہ ہم دیجیتے ہیں کہ اس کی جسٹریں ر مین میں گڑھی رہتی ہیں اور زمیں اپنی حالت پر رہنی ہے۔ اگر زمین کے اجزا ورخت کے جمامت میں مرنب ہوستے توجتنا ورخت بڑا 'وتخینا اتناہی غاراً سیکے جروں کے قریب ہوتا۔ حالانکہ برخلات اُسیکے جرین بین مرکمتی ہیں نووہاں کی مٹی سکاسف ہوجاتی ہے(یعنی سمٹ جاتی ہے )بہرجال پر مگرز ثابت نہ ہوسکیگاکہ درفت کے جننے اجب <sub>نرا</sub> ہیں و ہ صرف مٹی ہیں ۔ اِس مِی شکه نهیں که سلالازمین اُس میں د اخل موتا ہے گرائس سے یہ ثابت نہیں ہوتا كە دەكل سىلالىپ - ائس مىں بركت الهى كو دغل نہيں ؟ خصائف کہا ہے رہیں آبہ سریرہ رہ سے روایت سے کہ ایک رات انخفرت ملى الله عليه والمرآيد بوك - ا ورفرا ياكه الم مقد كوبلا و بيس في بلايا -اُسكے بعدایک بڑا ہیالہ رکھا گیاجبیں جُوکی کی ہو نگ کوئی غذائتی حرِنمینًا ایک ا یعنیٰ ایک بتیواہوگی ۔حضرت نے اپنا دست مبارک اس پررکھ کے نے وایا كه إلىب الله بم ن كما ناست وع كيا- ا ورَتقريْ الثَّيْ شخص بير بوكر لھا سے ۔جب فارغ ہو ہے تو وہ ائسی قدر بھرا ہوا نفاجو رہےنے کے وقت جھا البته اس قدر ذرق ہوا تھا کہ حضرت کی اٹھلیوں کے آثار اس میں منو دار تنصابتی . خصائص کمری میں ابوہر برہ رہ سے روایت ہے وہ کہنے ہی آنمفر صلى السُّرعليه وسلم سنة معجم إلى كر فسسرا يا كدمكان كوحا كركھوكه كما أجراكم

100

ياسس موجود مولاؤ -چنانجه ايك سحنك معهدري كني بهي عصيده تما جوايك قسم كاكها ناتسك اورگھی اورمٹیج چیزسے نیار کیا جاتا ہے میں وہ لیکر حاضر ہوا ارشأه مواكه سحدوالون كوبلالو ميسف كين دل من كماً كدكها نا إنها سبع-ا درسحبہ کے لوگ بہت ۔ اگر نہ بلاؤں نومعصہ بت ہوئی جاتی ہے ۔ بهرحال أن كوبلايا اورسب جمع موسطحة حصزت صلى النه عليه وسلم سن سُمير ابنى الْكليال ركمد بين - اورنسرا ياالنُّه كا نام بَيْدُ كَمَا وُ - جِنَا نِيسب كُمَا سُتُ اورسیر ہوے - اور میں تھی کھایا اور سیر ہوگیا ۔ اورجب میں نے اسکو تھایا توجتنا رکینے کے وقت تھا اُتنا ہی اٹھا کیلے وقت بھی تھا گرفرن یہ تھا کہ اس وقت حضرت کے اسماری کانشاں تھا۔ يتيم اورا را ورخاله کی زير پروک<sup>ن</sup> س تھا ٠ اپنی چند مکر بار چرا يا کراتھا به بری خال مِنْ الله الله الله والمركز المستخص بعنی نبی صلی الله والمرسے المرسے پاس کمبی نہ جانا -کیونکہ وہ اغوا دے گرگمراہ کردیں گئے ۔میٹ بیسراگاہ کوجاکر برری کوچیور دیتا ۱۰ و دنت مرکی خدمت می*ں حا حزمو کرا رشا دات مبارک کو* 

خصائف كب بين الوقوصا فدرم سعدوايت ميد كرابندا مع اسلام بيري سُنتا بچر کریوں کے پاس حاتا توان کو د کہلے اوراُن کے تصنوں کوسوکھے مایا مسیدی خالہ نے مجمہ سے کھا کہ تیری بحروں کو کیا ہوا ۔ میں سنے کھامجھے معام نہیں دوسے روزالیا ہی کیا۔ بھتیسے روز دخرے کی خدمت میں

مقامسيلم MA حاضر موكراسلام مست مشترف موا -اورابني خاله كاحال بيان كيا حضرت مفراي كركريوں كو كے أؤسي نے حاضر كيا حضرت سنے اك كي تعنوں اور يديث پر ا ما تفریسب کرد عاسے برکت کی ساتھ ہی وہ چربی اور دو دھ سے بھرکیس -اجب میں نے فال کے ایس اُن کروں کو نے گیا توکھاکہ اے اوسے الیسے الى خرانا چا ئىلىنى جب مى ان كويىب وانعد كھىسىنا يا تو وە اورىبىرى والدە دويون شترف بإسلام بروئين انتقى-توفيق ازلى حبب مدد كارموتى ب نوايسي أثار ظاهر بوست من ويحف ماحزاد سے جدیتے وا ابع سنے اُن کوحضرت کی خدمت میں صاحر موسنے کا حیال پیدا ہونا اور بکر اوں کوجنپراُن کی روزی کا مدا رہےاکس میرسس حالتیں جمور دینا جبت انگیزات سے کیونکہ بیعمرتوالیی نہیں ہوتی کہ اسب آدمی اینے منافع اخردی کیطون توجه کرے . ملکہ بیعمر تووہ ہے کہ دنیوی منافع ماسل کر شیکے طرف بھی ہوری توجہیں ہوتی -غرض اُنے یہ کا م جوما در ہوا بہت سے بڑے بڑے عقلا بھی نہ کرسکے ع ایر سعادت برور بار ونمیت -بها النس كراك روايت ب وه كته من كراك روز و المخضرت صلى الله عليه والم تشريب ركت شف اكسوقت بهت مسصحارًا بجمع مشعم

اليكاخيال مبواكداً ن كويجه كعلائم آسيف مبحل من كها فاطلب فرايا . نووُ ن

بكرى كردوهياب

ملوں سے مان جواب آیا کہ کھا سنے کی کوئی چیسٹر موجو دہیں ہے۔ آسینے ایک کم عمرکری دیجی که گھریس کھڑی ہے اُسکے تعن پر اِنتریمیراِنورا کیسکے تعن إِدُن مِنْ كَلِيْنِ كَلِي مِنْ اللَّهِ مِنْكُوا كُونُ كَا وو وحد مِرْ مِلْ مِهَا رَكَ مِن الْكِ اكك شدكار معياكيا - اورب معابر في بربيري تمام أسكويا - انتى . الرانصاف اس وانعه سے بعد سکتے میں کہ انحفرت ملی اللہ جلیہ والم کی عیشکا كيا حال تفا . نوعلوں ميں سے مبئی تھوٹری سی کھائيکی کوئی چيبٹر فیکل سکی -إس سے ظاہر ہے کہ جعرح انحفرت صلی اللہ علیہ وسلم سفے فرا یا ہے كهمع دنياست كوئى تعلق بنين -اسكاثبوت صدرا بزار اواتعات سے ا ہوتا ہے ۔ یہ اصلی نبوت سے آثار ہیں کہ صرف بدایت خلق اللہ معصود مقی۔ ر خلاف اِسکے حضرت کے بعد جن تو گوں نے نتروت کا دعو ہے کیا ان کو سوا دنیاا درمیه کانے کے اور کوئی مقصود نہیں -اُن کی بیالت ہے کہ ہارے اسلام ہی سے سائل میں کچھ اُلٹ پیمرکے کمدسنتے ہیں کہ خدا سفے ابہام کیا ۔ ومی اُتری - اَگڑوسٹس اعقاد لوگوں سنے ا ن لیا اور ہر طرت سے ایست وع سوگئ تو پھر کیا کہنا بریانی مزعفر اضام کی متبرات عال كيماتي بي جبكا تسور اساحال بم نف افادة الافهام بي لكعاسب -الل الغداف مجمد سكت بيركر جوافسام كى تدبير بركر كلي توقير كمدنى كي فرائع قَائِمُ كُرِست - اورا كِسرُ احصّه ابني آسانُش اورمِنا فع ذاتي بي خسسي كرس.

كيا أسكونبوت سيكوني تعلق موسكتاب. آئفسرت معلی الله علیہ ولم نے مد قات کے من فع بیمیاب بیان فواسے ا در قران تَرلِفِ من بمبي السكے لئے بہت گچہ رغیب دی گئی ہے جنا نجہ مرزوشہ حقے کہ نقیر تک حضرت کی خدمت میں مدمت کا لائے میں کرتے گر مفرت نے سیملے سے ہی فرما دیا کرصد قات میرے اورمی البیت کے حق میں حرام ہیں -اوراس باب میں امتیا ط اس قدر کر کھیں کھیورٹری ہوئی تقى حضرت الممسير بغسنے جو تھا بت كم عمر صاحبرا وسے ستھے كما ا جا إ ا تین سختی سے اُن کواس خیال سے سنع نئے۔ وایا کہ کھیں وہ صدرتہ کی نہو۔ اب د شیخت که مصنوعی نبوتوں اوراملی نبوت کے آثار ولوازم میں کستدر کینے بیمبی دبھے لیا کدایسی کری جوکبھی بیادنگئی ہوائی سے اس قدر دو دھ ومو ہاگیا کہ کئی گھرے لوگ اور ایک جاعت سیراب ہو گئی۔ اصلی ہوتت کے یہ آثار ہوتے ہیں۔ جلی نبوّت میں حب اِس قیم سے معجز ات کا صدور مکن نہیں - اِسلیے مرز ا ماحب في ماف لكوريا كرم قدر مع زات بيان كئ جائے ہي برب سے اسل محصن ہیں۔ اِس سے زیادہ کیا ہوکہ قران شریب میں جب معبرات کا فکرے اُن کابھی اِبحا رکرے ایسی تا دیلیں کیں کہ جبکو ذری سبی عربیت اعقابوا

رائل میں ہوتا تو ناک جبکوداد نے چرکیاتھا -اسکوانرسسر توبیدا ریبلی کیاصور ہے۔
میری دانست میں ابسی دواکا بذا مخایت دشوار ہے جوناک کے اجسنزادکو
بڑھاکر اُسکو ہئیت اصلیہ پر سے آوسے -ابسی خت بیماری کوحضرت نے
مرف باتھ بچھیرکر زائل ف راویا مرف باتھ بچھیرکر زائل ف راویا خصائص کریلی بیں ہے کہ نشرین عرف ہر کہتے ہیں کہ جب جنگ اُسکر میں میرسے

بافول ي ومت مبارك كا اور مكنت مِن يُبان رككارة.

والدشهید بوسے مبن انخفرت میں اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں روتا ہو آیا فرایا کیوں روتے ہوکیاتم اسپرراضی نہیں ہو کہ میں تصارا باب اور عاکشة تمخفاری ماں موں - استے بعدا بنے مسی ہستے ہسری ہاتھ بھی اجبکا اثریہ ہواکہ ہا وجو دیکہ تام سرکے بال بوجہ بیرا نہ سالی سفید موسکئے ستھے - گرجماں دست مبارک لگاتھا وہ اب تک سسیاہ ہیں اور وہ سکتے ہیں کہ میری بان میں گرہ تھی جس کی وجسے میں بات برابر نہیں کرسکتا تھا حضرت سے اِسپر میری اور وہ مسلم میں اور وہ سکتے ہیں کہ میری اور وقعدہ کتا کی میں بات برابر نہیں کرسکتا تھا حضرت سے اِسپر میری اور وقعدہ کتا ہے۔

بُونَی اِسے بعدارشا دہوا کہ تمارا نام کیا ہے ہیں نے عرض کی بمیرز ایانیں اس تسم کی عقدہ کشائیاں ہمیشہ ہوا کرتی تقییں ۔ اور آپ نے ان کانا م جرمدلدیا اسکی وجہ پرتھی کذبحیر سے معنی مری اور عیب سے ہیں۔ آبکوایسا نام پ نامین تفاسيصيمهني ميركسي فنمركي برائي مواكرجيركه اعلام ميرمعني كالحالم نبيل موتا مكريو اللهرب كراً كركس كانام شلاً سنطان ما خبيث ركه ديا ما اوراس ام سس اكسي كارين تواسكي خاط في في ضرور موكى - ال إب جب كوني مرانام ساين انتے کارکھدستے ہیں توعقل کے کے بعد و مجھ کر توہنیں سکنا گراس ہم الچارامانا الكورُا مرورمعلوم بوتا ب إسكة اتخفرت ملى الله عليه والمرك

المون كوبدلدياكرست سنطيح سيصرت كالحال شفقت كالإعث تحاكد والثكني ا کے اسباب کو آپ دور فرا دیاکرتے سنے ۔ اگر غورسے دیجا جا سے تواکز

معاملات اورافلاق حسندمیں وہی امر لمحوظ سے اوراسی پراصلاح تدن کا مرار شغادا وراس كى سفىرى مير دوايت سب كرهفرت على كرم التروجب

را المرابع المي المي بارمين من المي المين المين المراد ال

وردى شدت ميں نيد و ماكرتا تھا كرائى اگر موت أكئى ہے تواس وروسے مع راحت دے اوراگرنہیں آئی توشفا ددے اوراگریہ اُز مائش ہے تم

معصب مطاف مدا و خفرت ب نشكر مع دعا دى دراكي تشوكرا رئ لسك بعدوه وروسمي نبوا انتالخفأ-شعور کا یا اثر مقا کہ معاکب ور دہمیشہ سے سنے جاتا رہا در اس یا ترحضرت سے قدم مبارك كانتماجوان كيجبم كولك كيا-خعالف کے میں ابہر برور نو سے روابیت ہے وہ کہتے ہیں کہ انتخاب نے کسی خفس کھیں میں اس نے اکز عرض کمیا کہ ارسول اللہ میری ناقہ نے مع تمكا ديا ۔ وه لين مقام سے المعتى ہى نہيں حضرت نے وال تشاف ایجاکرانسکو منفوکراری - <del>ابو هریره ا</del>ر ما قسم کهاکر - کبته م<sub>ی</sub>س که و ه ساست <u>چلنخ والو</u> الربهجا تي ستى -انتنيا -يمُعوركا انرغفاكهايس مروه كوزنده ادرحيت وعالاك بنا ديا -تمس التواريخ وغيروم كمعاب كه حصرت على كرم الله وجبه أنحصرت على التعليم وسلم کے ہجرت فرما سنکے بعد تین دن مکہ میں رہے۔ انحفرت کی طرف سے لوگول کیا انتیں ان کوبیرد کرکے کمہ سے ابہر سکلے اور مدینہ کی طرف متوج موے ۔ رات کو پیا دہ باطلتے اور دن کوکسی ایک گوشے میں میگر است أمجى حضرت محلقاً ہى يى تنايوسر كھنتے سنے كەآپ بمى كېنچكئے بياده روى كے إعث پاوُں میں چیا لے پڑھے ستھے اور مغابت ہی در وتھا۔ انخفرت نے اپنا دست مبارک اُن کے یا دُن پیپرویا ۔اوردعارشفاکی-اُسی دم

آرام توگیا .

ہر پند حضرت علی کرم الله و بنہ انام الاولیا ہیں اوراس قسم کے کرانات خود آپ

سے صادر ہموت سے گرائخ ضرت صلی الله علیہ دکم کے وجود اجود کے
مقابلہ میں اُن کا وجود ایسا ہی تھا جیسے جاند وغیرہ کواکب کا دجود آقا ہے
مقابلہ میں ، اسیو جہ سے آبلہ وغیرہ کی تشکایت کو دور نہ کرسکے جب تک کہ خفت

کے درت مبارک نے درت گیری نه فرائی۔

کئ دن کک کھانانسیب نہیں ہوتا - ہیں مجبور ہوں آپ کی خدمت نہیں کرکئتی حضرت کو بھی ایسکے حال مررحم آیا - آپ نے اور حراک در ویجھا تواکی بکری نظراً ئی ۔ آسپنے دریانت کیا کہ یکس کی بکری ہے - ام معینہ بولی کہے تومیری گرلاغری اور بھوک سے کوئی دم کی جہان ہے -آپ اپنی جگرسے انہرسکتی

رہ رہ روں وق سے وق دم ہو گاہیں۔ کینے فرایا کہ بہ تو بتا و کہ یہ و و دو مرجمی دیتی ہے یا نہیں۔ ام معبد سنے جانبے لکہ جب لاغرى كايه مال ب تو دوو مركم اديكى - آسين فرا ياكم اجازت و وتي دودمداون . اُست جواب دیاشوق سے سیئے -آسینے اُس کری وسایت یاس منگوا سے اُسیکے تعنوں پر اِ تعربعیرا-اور فرما یابسمار لیا اریم<sup>ل</sup>ن آتریب الله مبارك لما في مشانها - يعني الله المعيد في بري من أسك ك بركت دے . فرر السيك تعن دود مدس بمرسكي - انحفت را نے برتن منگا کراننے اپنے اپنے سے دو ہا سپھلے الرخیمہ کویلا یا بعب دا زاں این به ابیون کو بهرخود بیا . اس لاغربکری سسے آتنا و دو موملا که حافرین نے دو دوبار بیا- اور ام معید کے سارے برتن بھر دے۔ آپ وباسنے روا نہ ہوے تموری دیرسے بعد اسکا خا وند الومعیدالشمابن ا بی البون آیا - اور گھر کے سب بین دووھ سے بھرے دیکھکر حیران رہ گیا بیوی سے پوچھا گھریں توکوئی شیرد ارجا نورنه تھا۔ بھربد دو دمد کھا سنے آیا - ام معبدسنے جواب ویا کہ ایک مفایت متبرک آ دمی آیا تھا اُسکے ہاتم می برکت ہے ۔ اِسی مُرد و بری سفے اِتنا دو در دیا ہے ۔ اسم دفر اِشت سیرت کی اتنی مئیمی مسورت پیاری اور زبا ن فعیح اور بیان کمیج تھا - <del>آبرمعیبال</del>ا واللهوه مرد قريشي سب أسع لوك ديموندت بيمرت مي حبكاتهو تام مالم مي مجروا سب - اگريس أسوقت موجو دموتا تواسكاسات كسى في مورتا -اب میری ارزوہ مے کہ میں اُس سے حاملوں ،عزمنکہ دونوں میاں بوی مدینے مرینے کی

الله الم المان بو گئے۔ ملمان بو گئے۔ سیر قالنبو پیس دوابت ہے کہ عکا شہ بر محض رم کی تموار حبنگ بدر میں جب الرف گئی تو آخصن سے کہ وکا شہ برقی لکڑی اُن کو دی جو کسی درخت کی حراضی۔

ا مندمیں وہ منعایت عدہ تلوار ہوگئی۔ اوروہ ہمیشہ اُسکوسلیٹ باس رہے تھے یہاں تک کشہید ہو ہے -سم التوابیخ وغرویں لکھا ہے کہ جب آنحفرت ملی اللہ علیہ ہلم سنے صحآ

اور صام کیاکہ مدینہ لمبیتہ وہ حیث کرسے ملے جائیں۔ اور سب میلے اگئے۔ اور صرف علی کرم اللہ وجہ اور الو کرمدیق رخ بانی رسکئے توکفا رکویہ ف کرہوئی کہ انحضرت مسلی لیڈولیہ ولم مجکسی تشریف نہ لے جائیں اِسلئے ایک رات کف ر

نے کومنطہ کے دارالندوہ میں مثورہ کیا کہ آنحفرت معلی اللہ علیہ وسلم سے کے دارالندوہ میں مثورہ کیا کہ آنحفرت معلی اللہ علیہ وسلم سے کی مرتبیلہ ا

مص ایک ایک جوان د لا فرتخب کیا جاسے اور و ہ يرطدكرك قتل كرواليس جب ايساموگا تران كاخرن اور بنیء بدمنا ف کوسارے قبائل کے مقابلہ کی طاقت، مذہو گئی ۔ا در وہبایر رامنی ہو جائیں سکتے جب رات ہوئی تو فریش حضرت کے آرام فرانے کے متنغر بيشي و ورسسرداران قريش شل آبوتهل و را بولهب في يون ايس كام كوانجا دینا این و در ایا- آنخفت را فرا مارده این از او در این این این از او در این از او در این از او در این از او در ہوگیا ہے۔اب میں یہاں سے چلاجا ناہوں تممیب بی جگرمت و رہوتیں كېمەنقصان نىپئىچىگا-ا درىيامانتىن دۆلىش كىمىپ رايس برراك كوپېنچاكىتم جىمى مربین کو ہلے آنا . یہ فرہا کے حضرت اِسر بحلے ، وکیماکہ کفا رسنعد کھڑ سے میں <u>ــــــــنیخ</u> ایمیمشت خاک انبروالی ورچندایتیں پڑھیں۔ و ممشت خاک کل کفار سے الموں میں پڑھی اور کسی سے آپ کو نہ دیجھاجب حضرت تشریف سے سکتے ت ا کمشخص نے اُن سے پرجھا کہتم یہاں کمیوں کھٹے ہوا درکس کا اتتظار سے المغول نے جواب دیا صبح ہوئے کی را ہ دیجہ رہے ہی مبع ہو تے ہی لی اللہ مای<sub>د</sub>وسلم ) کوما روالیں گئے ۔ ٹاکہ بنی اِشمرد کیدلی*ں کسب* نے اکٹھا ہوکراُن کو مارا ہے ۔ اوراُ تعنیں بدلالینے کی ہمت نہ بن<sup>ا</sup> معیگی ۔ اُسٹ کھا کلعنت سب تم پر اند حویم شخص جوابھی تھا رے ساسنے سے بکلا اور حیاا گیا ہے۔ محدد صلی الله علیه وسلم ) تقا -اب تو ایوبهل ٔ و رسب کا فروں سنے سرپریٹ سلئے

اورسب سندمني سلينے سلينے سروں پريائي - يه وہي مڻي تعي كه انخفرت مسلي الله عليه و في رواكل سے وقت بينكيتي -انتالخشا-و کیمنے وست مبارک کی مٹی میں کہیں برکست ہوئی کدان سب کفار کے انکموں میں اور سربر ٹری اوراک کواندمعا بنا دیا - اور عفرت کسے جاتے وقت کسی کو بیمبھی خیال نہ موا کون شخص ما تا ہے۔ بیرب قدرت نائیاں تھیں کہ ہرطرح سے تفاریورے طور برحفرت پرمسلط کئے سطئے تمام شبہ دیمن میرخص فون کا پیاسا اور ترق تسل مِينًا ده اور رات كا وتت ب كتمام سرداران وليش حضرت سے دولتا مكا محامرہ کئے ہو ہے ہں۔اورحضرت تن تنہا اُگھریرکوئی دربان ہے نہ محافظ نیا ندرفيق البيي عالت مي اندر وني حكم صا در يو اكدايني جگه على كرم التيروجيد وسلا كرمينيكي جانب بجب میک جب آینے در دارس کے باہر قدم رکھا ہوگا اُسوقت حضرت کی کیا حالت ہو گی کبھی توان کی حاقت پربنسی آتی ہوگی کہ بیمقا خداکے مقابا کے لئے آکر کھڑے ہیں ۔اور کہھی شان کہابئ پرنظر بڑتی ہوگی کہیسے ر *برآورده اور کارآموز ده بها دران قوم کوجن کی شجاعت تام ملک* عرب بیں لم تعی مقابلہ کے لئے لاکر کھڑا کردیا ا ور تدبیر پریتبلائی کہ ایک مطب خاک سے اُن کے سب منصوب فاک میں ملا دیئے جائیں۔ اساب ظاہری من اوكول كوهنديونا ب أن كواس واقعد سيسبق لينام إست كمسلل سن کے مقابلیں کوئی سب کارگرنہیں ہوتا۔اورایک ادیے اسبب ایبا پیدا ہوجاتا،

چو*مارے اساب کونیست و نا بووکرڈ*التا۔ تنسيرابن جريدي آئة ومارميت اذبرميت كى تنبرير كئ اما ديث نقل سك ہیں اُن کا خلاصہ یہ ہے ک<del>رویش جب جنگ بدر میں حضرت</del> کے مقابل ہوسے اورْقِمسان کی رُائی سنسہ دع ہوئی توانخضرت سلی الڈ عِلیہ یونم سنے ایک شوہ ٹی ل**غا**رکسے طرف بھینکی ۔ دومیٹی سراکی کی آنکھ میں ناک میٹ مند بر<sup>ا</sup> کریں اوراک میں بھا اُمِی ۔ اور معابر راسنے اُن کاقت اور قبید کرناسٹ روع کسیا انہی ۔ درت مبارك كي مركت ويجهي كه ايك منهي مين حب فذرمني آتي ظاهر سيح إتني سی تمام شکر کفار کے آکھوناک،مندمیں جا پڑی -مالانکہ کفار فوٹسو کسے زیادہ يتھے ۔ پیروانعہ قرآن شربیت میں موجو رہے جی تعالی فرما تا ہے و مارمیت ذر ميت ولح ن الله رهى -إسك بعدكون المان مُوكًا كرمفرت صلی الله نیلیه وسلم کے درمت مبارک کی برکت کا اکٹارکرسکے بوکیا ہے وا قعہ عقل سے موافق ہوسکتا ہے کہ ایک مشت خاک تشکری ہزیمت کے لئے كا في بوهب گرزنهيں - بيا اثر دينا صرف خداً تعالىٰ كا كا مرسبے - إسكاظهور نبي ليّ علیہ وسلم سے ہاتھوں سے موا - بظاہرِ انحضت مسلی اللہ علیہ وہلم کی قوت تھی ۔ جس سننے ہرکا فرکی انکے میں اُس مٹی کو بہنچا یا۔ مگر در ماطن وہ قرت ٰاور قدرت الہی تقى اسوا سطے آئر شریفی میں ارشاد سے کہ آینے جب مٹی پینکی آیئے ہیں کھینکی بككه خدائتعال سنغ ببنيكي جبكامطلب ظاسر سبصكه لبغام آب كالبينيكنا تتعا اور

ميرسه كن كيا بوكا بنسرا يا جنت جيائي و واسلام لايا ورجبك كركير اً فاده موکوعوض کی که به مکریا را جنکوم خیب را تا موں لوگوں کی ہیں۔کسی کی ایک۔ اسی کی دو یکسی کی زیادہ اُن کو مالکوں کے پاس بنچا سنے کی کیا سورت بنسر مایا کرچند کنگریاں لیکرا اُن کو مارکر لانک دو۔ وہ ساپنے مالکوں کے پاس میلی مبائیر گی چنانچ اسموں سنے ایسا ہی کہا بیموسہ دیا بھنے کے وہ مکریاں دوڑیں اور لینے

این ماکوں کے گونینجگئیں اوراس ادائی امانت کے بعد وہ بزرگوارصف کارزار میں شرکی بہوئی دہوں اسکے کارزار میں شرکی بہوئی دہوں کئے ۔ انتفوں نے کہوئی از بڑھی دہوں کئے ۔ انتفوں نے کہوئی از بڑھی دہوں کیا گرمفرت صلی اللہ علیہ وسلم سنے فزایا کہ اُن کے پاس ووحوریں آئیں ہیں ۔ اُن اِللہ علیہ وسلم سنے فزایا کہ اُن کے پاس ووحوریں آئیں ہیں ۔ اُن اِللہ علیہ وسلم سنے فزایا کہ اُن کے پاس ووحوریں آئیں ہیں ۔ اُن اِللہ علیہ وسلم سنے فزایا کہ اُن کے پاس ووحوریں آئیں ہیں ۔

انتہا کمفاً۔ اُن بزرگوار کے کنکرار نے سسے جو کمریاں لینے اپنے مالکوں کے گھرکیئیں

ان بزر توار سے تناوار سے مسے جو بریاں ہے ہے الدوں سے مرسیں دہ اُن کی قوت کا اثر مقا اس دوایت میں جو مزیل اثر مقا اس دوایت میں جو مرکز رہے کہ اُن کی قوت کا اُزیر می ناسجہ دہ کیا ، با وجود اِسکے وہ مِنْتی جو مُرکز رہے کہ اُن کے دہ مِنْتی ا

موسكے ۔ اس سے یخبال ذكیا جا سے كرجتت میں جا نیکے لئے نازروزہ فیرہ ا كى مزورت نہیں مالاً ناجتت معاومندا عال قسراردى گئى ہے ۔ خیانحب حق تعالی فرما تا ہے تلك الجندة التى اور تنتمو ها بحاکت تم تعملون - بعنی م

راس جنّت کا اُن کا موں سے بدلے میں وارث کیا گیا جو تم کیا کرتے تھے اللہ الجند التی نوس من عباد نا من کان تقیابی یہ و وجنّت ہے کہ کھیا ہم سے اُسکو وارث کرتے ہیں جربر بینر کا رہوتا ہے وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا وَالْمَا اللّٰهِ اِللّٰمَ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ

جنع بزار ا

کرتم ایس جنت کے وارث کئے گئے ہو۔ اُن عملوں کی دجسے جو تم کیا کرتے ا صحے - اِن نعوص تعلیہ سے اُنابت ہے کر جنت جزاسے اعمال صنہ ہے .

اس لما الم سے پرکہنا پڑ گیا کہ بغیب ارجا اسند کے آدمی تی متن نہیں ہو سکتا۔

اس مورتیں طلب اس مدیث شریف کا یہ ہوگا کرایا ن لاتے ہی تھوڑی دیر میں وہ بزرگ شہید ہو گئے کیونکہ کوئی ٹا زکا و قت اُنچرنہیں گزراجس سے اُنچ

ناز واجب ہو کے . اوج دنا زواجب ہو کیکے نیڑمنا اور تی جنّت ہواکسی

مدیث شریف سے ثابت نہیں ہوسکتا۔ إن بربات اور ہے کہ حذائتا سے ر

اسینے فضل سے جننت میں واخل کروے۔

ي استروالنبرتية من لكما سب كركرو ونالفين من حبان ابن لعرفه او رابوسلينتي فن ترايلا

مرك ستاد سنے : نشانه أن كابہت كم خطأ كرتائها - انخضرت مىلى الله عليه والم نے

کی اسمید بن ابی وقاص کو حکو دیا که تم جا کرائ کامقا بلد کرو بسعدین مکم سنتے ہی کیڑوں یں ایک میں استے ہی کیڑوں یں ایک میں استے ہی کیڑوں یا گیا ہے۔ پیکو سے نسا سے اور ان دو نوں کے مقابل کھڑے ہو سے تیرملا شے

سیکے جہان ابن العرف کا تیرام المین سے جامہ پرو ائیں طرف لگا وہ اسوقت

فنگراسلام میں زخمیوں کو پانی پلا رہی تقیں جبان کی تیرسے اُن کا جامراتنا کملگیا کرشخنہ اور ساق نظر آگئی ، اسپر ابن عرفہ قہمتہ ارکے سنیا ۔انحضرت ملی للہ

علیه دسم کواکسی برح کت مفایت ناگو ارتعلوم مونی -آبینے ایک بیرب پیکان کا سعد کو دیرون را یا که اس سے حبان کو ارو سعد نے حکم اور کی تعبیل کی - وہ تیر فعیک اس سے سینے رہم ٹھا اور آبن عرفہ رامین پرگرا، اور ننگا ہوگیا، حضرت

جس کسی کو کوئی شکل سپتیں آتی ۔ وہ <del>سعد س</del>ے وعاکراتا ۔ فوراً ہُس کی مرا دراِ تی پنتائیا کاری نے جو تیریواً کام کیا وہ صرف انحفت صلی اللہ علیہ دستم سے دست مبارکا

اثریفا . دراصل حضت رکی مغیرت کوسمی اس میں دخل تھا ۔ کیونکہ ابری قوت جوساق کے کھلنے سے توقہ ماراتھا ۔ اُس کو بھی اسی تشم کی سے نرا دینی تلویقی ت چنا بخد جب وہ گر کر نسکا ہوگیا توحفت رہنے اُس پڑیسے فرے ما اِاور سعار آنے

جودمنت بی غرض بوری کی کرنغیرچوں وچرا کے بے بیکان تیر ارا اور یہ مذر نرکیا کہ بارسول اللہ بے بیکان تبربار نے سے کیا فائدہ ایس انتثال کے معدمیں بینعمت عقمیٰ عطامونی کہ جو مجد منداستالی کی بارگا ہ میں

ہمتال کے مند بن ہیں ہے۔ عرض کریں ۔ وہ فوراً قبول ہوجا ہے · سر · بندیدال مرسما

جس سے ظاہر ہے کہ خدائت الی کوائن کا بے چوں وجراحضہ ہے امرکا امتثال رنا نصابیت لیسند ہوا اس کے صلامیں گویا وعدہ فسرمایا کر سعنظ مجھے ہم سے خواہش ظاہر کریں گے وہ جنرائن کو دیجائیگی -

سیر قالنبولیغیومریکها ہے کہ جب کم معظم فتح ہوا - انخفت صلی اللہ علیہ کم طواف کر سے اوترے ۔ خانہ کعبہ میں دیکھاتو تین سوسا ٹھ مُبت برا بر

ئے افارہ سے من اور

سینے ہوے متھے جن کے یا وک زمین میں سے سے ایسے مضبوط جائے مستنع كالمبامري اوركُدال سے ان كأ أكمر إمثل تقا -حفرت سے الته میں اسوقت ایک معیط ی تھی۔ اسے ہربت سے لگا دیتے ادرفرا تے تھے۔ <u>جاءالحق د نرهق الباطل و دبئت اوند سع</u>منه زمین پرآما تا تعب لوگ تعجب کرتے سنھے کہ<u>یںے سے ج</u>ی ہوئی مورتس *حیطری کی* اطاعت کر ہی ہ شبحان الله دست مبارك كاكيا اثر تفاكه حيرى مي وه اثربيدا كرديا كبمجرد سكن کے زمین مل گڑھے ہوئے متحکریت اوند سے مندگرجاتے ہتھے ۔ کیوں نہو ۔ آچھری حضرت م سے دست سارک بین تنبی ا درحف**ت** کا دست سارک دست اندرت الهي ميں - ديكينے كو تو وہ حضت يركا دست سارك تھا ً گرد راصل اُس الم توكى تقیقت سي کيچه اورتغي حبکا اوراک ممولي عقلوں سيومکن نہيں -سبزوالنبوییمیں روایت ہے کرفتے مکے وقت حب حضت ہربیت اللہ کا طواف کررہے تھے ۔نضالہ بن عمرہ نے اپنے دل میں کھاکہ بیرموقع حصرت م کے اقتل کا ایھا ہے ۔جب حضت ملی اللہ علیہ وسلم طوا ف کرستے ہوے اُسکے زدیک پنچ توحفر نے اس فرا یا کیا نصالہ ہو؟ انفرں نے کہا! ہاں ہا ں ا ارسول اللهم ففاله رخ مهول ونسرا ماتم دل مي ول مي كيا باتير كرر ب تنظ کہا کہ بچہ نہیں ۔ الٹہ کا ذکر کر رہا تھا ۔ پیسس کرمغرت نے تبہرکرکے

وہاں توجر شہرے جیرہ بیتی لطرہ وتا ہے ۔ دل بین لطربو سے معرف ہوا اس وقع میں ہنکا استغفار کرنے کے لئے فرانے کا جداثر نفنالہ فرسے ول پر ہوا ہوگا - اُسکو اُمغیر کا دل جانتا تھا ۔ گرایس شقا وت کو حفت گرسنے اپنا دست بنفقت بھیرکر دور کردیا ۔ اوراس کا اِس قدراثر ہوا کہ حفت ہوتے زیادہ وہ کسی کو اپنا محبوب نہیں سمجھتے تھے ۔ جب لیسے کو گوں کے ساتھ حوقت کی تاکہ میں رہتے تھے حفت م کی پیشفقت ہوتو خیال کیا جاسے کر محیان صادی کریسی عنایتیں سنہ ول مؤلگی ۔

دوستان را كباكني محسيم توكه باوشمنا ت طب دارى

غرض که وست مبارک کااُن میں بیر اثر ہوا کہ صرف ایان ہی نہیں ملکہ کا الحاقیٰ

آپ کی محبت اُن کے دل میں حاگزیں ہو تی جب سے ہر طرح کے مرات عالیہ

سيرة البنويهم الم من روايت سب كه انحفت بسلى الله عليه وللم فتح كمرك روز كعبة الندسيخ ككرسح جسرام بين معصحابه رم تشريعيت فزيا سننفي وابو كم يرم أشمع

ا درجا کرائے والدا ہو قیافہ کا ہاتھ کیا کر حضرت کا کی مندست میں لاے ۔ کیونکہ وہ

بہت بوڑھے اور نابینا مو گئے ہتھے ۔حضرے سنے اُن کو فر ما باکہ اُن کو ا گھرہی میں کیوں نہ رہننے و یا ۔میں خود اُن سے پاکسس جاتا ۔ ابو مکرر ہے نے

عرض کی یا رسول الله ان کوحصنو ری خدمرت کا شرف حاصل کرسنے کی ضرورت اتھی۔ لِیکے بعد ابوبکر نہ نے لینے باب کوحفرت کے روبرو بھایا اور

حضرت نے اُن کے سینے پرایا دست سارک بھید کر فرما یا اسلم تسلم لعِنی است لام لا وُتوسلام ت رہو گئے ۔ چنانچہ و ہ اسلام لاے ۔ اور صرت نے ابو بکررم کواس کی سبارکبا و دی - اسموں نے عرض کی یارسول اللہ

قسم ہے اُس ذات پاک کی جس نے آپ کونبی بنایا - لینے باپ سے ملان ہونے سے زیادہ ترابولالب کے اسلام سے سبری کارہو

کی سنڈک ہوتی کیونکہ ابوطالب سے اسلام لانے کی زیادہ ترآب کوخواش تھی

یدوست مبارک کی تاثیر تھی جس سے دہ فوراً سلمان مو سکنے ورندا تبدا ہے نبوّت سے جس کو تخبیناً ہیں سال سے زیادہ عرصہ گذراتھا۔ وہ اِسس

وولت مسيم وم مشقع . او رقاعده كي بات هي كرم قدراً وي زياد ه یوڑھا ہوتا ہے۔اُس میں نمی شنوی کا ما دہ کم ہوتا جاتا ہے۔غرض کم وست مبارک سے اثرست اُن کو دولت ابری طاصل ہوئی جس کی حرشی من حضت مسنع صديق اكبره كومها كميا و دي . في الحقيقة صديق اكسيشركم اِس سے بڑی خوشی مو دی کیونکہ ہیں نوائن سے واید کوسعا دت ابری حال ہوئی۔ دوسے و وعیب جاتار ہاجو باپ سسے کا فرہونے سے لگنا ہے۔ چنانچے مروی ہے کہ عکرر رہ نے *حضت کے روبر وقٹکا بٹ کی کہ لوگ مجھے* مکرمہ!ناابی مجبل ہے ہیں جفت بیے اس سے گوگوں کو منع ف راویا اسے طاہر ہے کہ باپ کے کفروغیرہ کا اثرا ولا دکے د ل پرمڑتا ہے غرمنکہ اس عار کے د نع ہوئے سے ابو بکر رہ کو بہت خوشی ہوئی جس کی مبارکہا حضرت بن وي مكرائمنون في جواب ميء من كياكه الوطالب الرايان لاتے توسیعے اس سے بھی زیا دہ خوشی ہوتی - کیونکہ حضت کری ذاتی خشید بر منصور منی - اس <u>سے صب این اکبر م</u>نی محبت کا حال علوم ہوتا ہے۔ خوشی این منصور منی - اس <del>سے صب این اکبر من</del>ی محبت کا حال علوم ہوتا ہے۔ له بالذات فرحت بر العرمِن فرحت كوتفوّق ديا - يه كمال ايان كامقضى تها -له جس بات میں حضرت کی خوشی ہو اپنی خوشی ، اورجس بات سے حضرت کو رنج بولينے کورنج ، اورس پرحضت کاغصة مواپاغضته ، خواه و ه جيڪامو الاب عب كبير بات ملانون من رسي المكافليدا واوجب س

يه بات كم بونى كئ - اسلام مير منعف آناكيا - اوراب تويه نوبت بنجيكس كسكم تقريبًا و ه صنعت مى معقو د سب - اما ديث سے ظاہر سب كركن اموركوخفت ا پندوز ائے تے متعے ۔ اور کن امور سے نفزت مقی - اور کن صفات سے اوگوں سے تمنی یا دوسی تقی بہت سے لوگ یسب جانتے ہیں۔ گردیما ماتا ب كرس كام مي ابنانغ دكيما وه كربيا -خواه وه كبهامي مبغوض ضداو رسول کیوں نہو ۔ اورجس سے کوئی دنیوی کام سکلنے کی اسید ہوا کے ساتھ فام تعلق اورمیل جول بیدا کر لیا اوراس کی محید پروانہیں کے حضنت مے اُن سے احتراز کرنے کے لئے کیسی کسبی اکیدیں کیس ہیں۔ سيرة النبوية بين سب كحب الخفرت مىلى الله عليه وسلم سن كمكوفيح كباتو <del>ہواز ن</del> جرایک بہت ٹرا قبیا فنو ن جنگ میں تھایت اہرا ور تیرا ندازی میں شهورتها جضرت سے جنگ کرنے برآما دہ عوا اور میں نبرار کا نشکر فراہم آن کرے ارا دہ جنگ بیش قدمی کی حضت م بھی بارہ ہزار کے نشاکھیا تھ رواز ہو سے ۔جب دو نوں کشکر دن کا مقابلہ ہوا-ادر ہوازن کے تیر متعل پڑنے کے سلمانوں کے پیراکھٹرسکئے اورکشکراسلام کونزیت ہوئی حضن کے ساتھ مرف چند صحابہ کبار تحبیاً سواد می رہ کے اسوقت حفرت نے ابن معود رم سے نہ را یا که زمین سے تھوڑی مٹی انتقادیں ير سُنتيمي ما د ه خچرج جم حضرت اسوار تھے اِسقد رجمک کئی که اس کابیط زین

بهی تشکرتشریتها بعنی باره ننرار کانشکرجسترار متها جس سیصحابه رسیحوییفیال پيدا ہوگيا تفاكراسس كثرت بريم كمبرى غلوب نبيں ہو مسكتے -چنا بخە خدائتعالی پڑنے کا اختال ہو۔ وہاں توبیا المبینان تھاکتہ ہے۔ مہرار توکیا اُگرتمام روسے دمین سیر د سے کفارمقابل ہوں تو ایک بال بیکار کرسیکنگے ،چنائے ابتدا ۔ نبوت سے بروقت يهى امريشين نظر الكرّائقا -مفرت کی مواری سے جانور کی وہ حرکت کرمٹی کی ضرورت کوسٹنتے ہی زمین سسے قریب ہوگیا کس قدر عبت خیزسے - اوراس سے یہ امرابت ہورہاہے كرهزت ك فتوحات معولى في تصحيب سلطين كم بواكرت بن م بلکم دران میں اس میں دات ،آپ کی مرد سے سے ستعدر اکرتے ستھ اس کو دیجہ سینجے کہ جب میں حضرت سے ہاتھ سے کل ۔ تو وہ کا فروں سے ا المحمول ورمنه کو تلاش کرے و مال بنیج جاتی تنی . ا وجود مکیہ کفا رہنفرق مقاموں میں سیمیلے ہتے ہراریب سے انکھوں اورمند میں جانا کیسی عاقلانہ حرکت متی۔ ات یہ ہے کہ عقل ضراکی مخلوق چزہے -جہاں میاہے وہاں پیدا کردے -اور جس سے چا ہے جین ہے ۔ دیکھئے بہت سے مقلام عنون ہوجا تے ہیں ۔ حالانکہ اُن کیصورت نوعیُہ انسا نیمیں کچیہ فرق نہیں آتا جب عقلمند کو یے عقل بنانے بروہ قا در ہے توائسی قدرت سے سیعقل کو ماقل بنا دیتا ہے ۔ اِسی موقع میں دیجہ سیلجئے کة تقریبًا بار ہ ہزا جلیل القدر صحابر رز جنگو بلحاظ ایمان کے دیکھا جا ہے توقیامت کک کے سلمانوں سے ایمان میں کامل ترنظراً میں سکتے . اورمقل سے لحافاسے اسپنے کل افران واماثل سسے

زیادہ ترماقل منے جس کی وجہ سے ترصداور رسالت کے قائل ہو سکئے گرمٹر اكب خطاجواك سيمسرز دموتى نيني (غرور ) إس سيمان كي على مين لكي اور حفرت کوتن تنهاچیور کربھا گئے پرمبیور ہوے -اورسواری کے جالار اوریئی نے وہ ماقلانکام سے جس سے عقلاکی عقلیں حمال میں۔ سيزة النبويصت البي عربا من من سه روابت سبه كهم آنخ منرسه صلى لشرعليدوسلم کے ہمراہ جنگ تبوک میں سنے ۔ ایک رات آپ نے بلالغ سے۔ ایل كرتماري إس كما في كوئى چزيد المنون في عوض كى كتم توشه دا بِن كومِمْك كرخالي كرديا ونسرايا و وكيموشا ميمس كوئي جيسز ملاك ایک کھیورا ورکسی میں سے دو کھیوریں گریں - بھات کک کدائن کے لاتھ میں سات مجرریں جمع موکئیں -آپ نے ایک برتن منگوایا - اورائس میں ومجویں ا دُالدیں۔ اور دست سبارک اُن پر رکھکر فرمایا جسسہ املیں کھا کو۔ نین مخصو<del>ں نے</del> ان مجوروں کو کھایا - ہیں نے جو کمجوریں کھائیں۔ اُن سے گٹھلیوں کو گینا توجین تميس جن کو بائيس لائقه بين جيع کر رائقا - إس سبرح اور د و شخصول سنيجي سیری سے کھائیں جب ہم نے اپنا ہا تھ کمنیج لیا ۔ تب ہمی برتن میں سات کمجوری موجود تنیں حفت رہے ان کواٹھار سے سے لئے فسرایا بهردوسی روز و می هجوری منگوائی - اوراپنا دست مبارک رکھکرفزا یا بہتر

سائي ميدمون سات بموارثرمقد ادموسط بهت سيمحا

كماؤ وإس وقت بم دس آدمی ستے برب سنے سیری سے كمائي اور وه كم نزوكر

بعرزا یا کراگر مجع این رب سے شرم نبوتی توہم یہ کموریں مین تک کماتے لِسك بعد و مجورين ايك الشيك كود ف دين - أور وه كما ما بوا عِلاكيا - أنهى -

اس مدیث شریت سے ظاہر ہے کہ حفیظ کا نقرانتیاری تھا ۔ کیونکہ اقتدا میں یہ بات متنی که اُن سات کمجوروں میں حبتی چا ہے برکت دیتے۔ گرخداستعالیٰ

سے شرم کرسے اُن تھوروں کوخرچ نسدادیا -اوراسی بے تو تھی اور بے سروسا این کو ترجیح وی - یہ تو ظاہر ہے کہ ان سات کمجوروں کی کوئی صوت

نهتمي جن مجوروں پرآپ مائھ رکھ دیتے اس میں پرکت ہوجاتی مگرآپ کونینطور نه منها که خودی اور ذاتی تصرف سے اینارزق حاصل فرا ویں جس سے لظائر

شان ربوبیت اور رزاقیت الهی میرکسی فذر کمی ظاہر بینوں کی نظیر میں مونے کا

اندیشه متما محقبن کے نزدیے عبو دیت تمام مقالت سے انعنل داکل ہے اوریبی مقام حضرت کا متعا - توحصزت اس کوکب گوارا فراتے که ظا سربینوں کو

غرضكه آپ بهیشه نظر و فاقه مین توسنس رست ۱۰ درجب کک منجانب النگولی نربیرنه مونی آپ اینے اختیار واقتدار کواییے معاملہ میں صرف نہ کرتے ۔ اسی قسم کی ایک روایت روسسری می سہے جوسیر والنبوہ میں مذکورہے کہ زیاد این مارث میدانی رخ کہتے ہیں کہی مفرض میں حفت بڑے ساتھ تھا

اور یوندای قی تفص تھا جھرت م سے عللی ونہیں موا- ایک روز صبح سے وقت حضرت اسنے مجمد سے فرما یا کہ اذان کھو میں سنے اپنی سواری ہی پر بیٹی کر ا ذان کمدی ۔ اور ہم سیلتے رسب ۔ بہاں کک کداکی جسگر شمیرے ۔ ا ورحضرت م حاجت کو جاکروالی تشریف لا سے اور فرایا کہ تمعارے اپس کچھ اپنی سبے ؟ بیں نے عرض کی کدو لیے میں سبت ۔ مگرومنو سے سائے کافی منہوگا ۔ فرما یا کہ وہی لاؤ ۔جب میں لایا تون۔ مایا -ایک بڑسے پیاسے میں ہے والدو بنائج میں نے لاکر بیا ہے میں لاکرڈ الدیا جفرت نے اُس میں اہتھ رکھا۔ میں دیجہ رہاتھ کو حضرت سے سردو الکلیوں سے بیج میں سے یانی کا چشد ماری تفا بچر حفرت نجمه سے فرایاکداگر خدا تعالی سے معیقم نہوتی تو اِسی طرح ہمیشہ ہم پانی بیتے بلاتے رہتے بچھرآپ نے وضو فرایا ا ورمکر دیاکہ کار دویے ب کو ومنو کی ماجت ہواس یا نی سے ومنوکریس حیائجہ رب رگ وضوسے فارغ ہوسے ۔ اور بلال رم آسے او ریا ہتے ستھے كراقات كمير حضت رسن فرايا كرسداني رمز في اذان كهي ب-ا ورجوا ذا ن کے اقامت بھی اس کو کہنا جا ہے ۔ بیم حفت آ کے رِّسِط اورنما زیرُصانی -انتهالخفیاً -اس مدیث شریف سے بھی بی ظاہر سے کر حفرت سے افتدار میں بات تھی كەجب چاہيں نشكر كو يا نى بلا دىيں \_گرحيا دامنگير تنى كەيە كام خاص خدائتعا <del>آيكا تى</del>

وه يه سبت كرآخفرت ملى النُّر عليه وللم سنے خواب و كيماكر آپ اور صحب ابرخ

بیت الله بی امن کے ساتھ احرام کمول کرد امل موسے - اِس خواب سے بعد حفرت نے عرو سے ارادہ سے کم مقلہ کا تعدور ایا ۔ اور دیڑھ مزاد محسابہ حطرت کے ہمراہ ہوئے ۔جب صریبیہ کوسٹانیے جو مکر معظمہ سے زمیل پر واقع ب - كفاركوخرموئي -ائفول نے إلاتفاق فيماركرلياكونفك مركوكم مي مركز وافل نہ ہوسنے دیں گے ۔اوریہ بات حفرت کو کھلادی حفرت نے فرایا کہ ہم مرف عمرہ لانا چا ہتے ہیں بہم تم سے کسی قسم کا تعرمن نہ کیں گئے جگوانموں نے ایک نہانی -آخرائخفرت ملی اللہ علیہ وسلم نے ایک خطار شراف قرفیر کے · ام لکمکرعتمان رمز کے اعتروانہ فرمایا جس کا مفرن پر تھا پیکہ ہم مرف بیت اللہ کی زیارت اوراس کی تعظیم حرمت کے سائے آئے ہں'۔ اور عثمان رہ سے فرایا که کومغطمه میں جوغریب طبعیف سلمان مردا وربورتبیں رہ گئے ہیں اُن کو فتح كى خو شخېرى سنادىي - اورىيكىدىن كە ترىب بىر باسلام كى بىن ظاہر بونىوالا بى <u>مثان رم</u> دس محابر رم کو لینے ساتھ کیکر روانہ ہوے اور سردا را<del>ن قرین س</del>کو حفرت كانامه و كرحفت كامقعدوبيان كيا - كرسب في يي كما كه محرسلي الله ملیرولم اسس شهریر کبی داخل نبیل بوسکتے عثمان رم کوقریش نے تین وز النے اس موک رکھا ۔ اور خیب رشہور ہوگئی کہ وہ تتل کردے سے دجب يه خرآ تخفرت ملى الله عليه ولم كونهي توفر ما يا كراب مم أن كفارست مزور ويككيك اورعرام سے فرایا کہ لوگوں میں کیار دیں کہیت کے لئے سب آ جا میں۔

رجان اور رحيم كونهيں جانتا بسمك اللهم لكمو يسلمانوں نے كھا خدا كى مم يەندىكھا جاسے گا - بلكه لبسم اللّه دالرّسول لرّست بى لكمناچا سئے اس و قت مىلانوں ميں ابب جسٹ بيدا ہوگيا تھا -حضرت نے اُن وُتما يا-

اورنسرا يا كرخير ليسمك اللهم تهى لكحدو يجعرفوا يا كولكهويه وه اموريس كه

جبر محدر سول النه اور سہل نے ملئے کی ہے یہ اسے کھاکد اگر میں آپ کے رسول موٹ کو مانیا تو نہ آپ کے رسے اور نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتا .

مرسول موٹ کو مانیا تو نہ آپ سے لڑتا اور نہ آپ کو بیت اللہ سے روکتا .

مرسول موٹ کو مانیا تو نہ آپ سے روکتا ،

آبِ ابنانام اور ابنے والد کانام کھئے۔ علی فرآب کے نام کے ساتھ دیوال اللہ کومٹاد و علی م کے ساتھ دیوال اللہ کومٹاد و علی م کے ساتھ دیوال اللہ کومٹاد و علی م کسل کے کھاکہ دہ اللہ کے دو اللہ کے دو اللہ کے درول ہیں۔ اگرتم ناک بھی رکڑو کے تب بھی میں کو کہی نام کا کا کا

عصرت نے فرایا منادو ملی رم نے عرصٰ کی یہ مجمدسے ہر گزنہ ہو سکے گا-

نسی صلیہ سے قیدخا نہ سنے کل کر را ستہ سے علامدہ بھاڑ و ں میں سستہ ہوتے ہوے حضرت کے پاس بھال سرت آ کے معابد ان کو د کم مکر تھایت خوش ہو اوراً أن سسه ملاقات كي مبهبل حوائن كا باب تصاراً أن كى طرف دوراً - اور نفايت یفے سے اکب فاردارچمار کی ٹنی توڑی۔ اوراس سے اُن سے منہ برندور سے مارا۔ اور کیرا گلے میں ڈالکر مینیجة گا۔ اِس داقعہ سے تمام سلا نول پر رقت طاری ہوئی ۔ اور رونے کے سہیل نے کھاکا ہے بمداصل لنظام کے يه يهلامعامله ہے حضت رہے فرا ياكراب كەصلى المكمل نہيں مواتيبيل نے کھا اگراییاہی ہے توملے کی کارروائی موقوٹ کردیجاسے حضت پڑ نے فرایا کاسینے طرف سے ابوجندل کے پیما نے کی مجھے اما رسے سیج اس نے کھاکہ یہ گرزہنیں ہوسکتا سپھر حضرت نے مفایت نرمی سے، فرایاکہ اجازت دے دو کھاکہ یہ ہرگزنہیں ہوسکتا -کیوک<u>ا سکے گئے سے سیمی</u> آپ میں اور ہم میں پیسٹ رط مے ہو چکی تعی - یہ کھکراُن سکے سکلے میر ،کپراڈ الا اور قریش کے خوالے کرنے کے لئے علا - ابوجندل نے دکیماکہ وہ لے جگ تونمایت بدنداً دا زسسے مینا اور فریا دکی که اسے گروه ملیانال میں جیکر کی طرب والبِ کیا جاتا ہوں۔ مالانکہ سلمان ہوکر نیاہ کے لیے تم میں آیا تھا کیاتم نہیں جاننے کہ کیسے کیسے عذاب مجھے د سے سکنے ؟ اوٹرکیسے معیتوں میں مجھے مبتلاکیا گیا واب اگروہ مجھے لے جائیں کے توخت فتنورٹی کیگے

يسكراوران كيمالت ديكيمكرسلمانون يعجبيب حالت ملاري ببوني كم البين بمانيكم ویدہ ودانت کا فروں کے حوالے کیاجار ہے۔ انخضرت نے فرایا اسے الدجند ل مبركر و كيونكر تمعار ساآنے سے بيلے ملح عام بوتكي تعي اور میں نے تھارے کے بہت کھے کیا ، گرتمارا اب نہیں اُنتا فراسعالی تمارے اوراُن منعا کے لئے جرکم میں ہیں کوئی راستہ کال ہی دستگا عرره كو دكرا بوجندل كے باز دبیل كئے اور كہنے كے ۔ اسے ابوينل مبرکرو - وه لوگ مشرک هیں - اور اک کاخون کرنا ایسا ہے جیسا سکتے کوار ڈالنا اور لواراس خیال سے اُن سے نزدیک سے سکے کہ و ہاسنے اِپ کو ار داس - اور كين سك كرآدمي سين إب كوارسك به -الربم ين اليون كومالت كغريس باستے توان تومتل كرفواسلتے -الوجندل سنے كھا سمرتم ہی اس کوقتل کیوں نہیں کرتے بعرر فر نے کھا کر صفرت نے ہیں اس سے منع فرمایا - البحبند آنے کھاکہ آپ آنحضرت صلی اللہ علیہ وہم کی اُفلا کرنے کے لئے مجد سے زیا دہتی ہس ہو ۔غرمنکہ ابو خیدل کفار ڈریش کے حوالے کردیے سکئے ۔ اس سے محالیہ بن تھا بیت تشویشس موئی اسلے کہ المنحقرت مىلى الله عليه وللم سف جرخواب كمُمعظمه مِن واخل موسف اوربيت الله کے طواف کرنے کا دیجیا تھا ۔اس سے اُن کویٹین تھا کہ مزور ملوا ن كرس سكت بخلاف إسكے صلح بير مونى كم اس سال واپس جائيں سكتے - اورجو

نعظرسوا التكوما سفيرامراربوراب - اوركوئى معابى اس بررامنى بنيس - كر کفاری کی طاکسی ۔ غرض كيمتني خواشير اومعرى جانب سي موري - كافرول في ايك كوبهي شطورة کیا ، اورائنوں سنے اپنی مرضی کے مطابق جوجا لاک**کموا چھڑر ا** اور اُنحف**ٹ** معلیٰ لٹرملیدوسلم نے اوجو داس کے کہ کال درجہ کے غیر رہنھے گراس موقعیں تجرم می نہ کیا ۔ یا کی قسر کا استان تھا ، اور خدائتا سلے کے جانب سے آنحفرت ملى الله عليه وسلم كي تعليم والأويب مقصودتهي وجنائية أتخفرت معلى الله عليه وسلم \_\_\_ن والياب كراد بني دبي فاحن تاديبي بيني ضدائتا في بيصادب سكما يا اور عده طوريرًا ديبكي . ديجمئ بيط خواب دكما ياكيا -كحفرت لواف دبرريك اس رسفرفرا گاگیا ،اور ایسے واقعات بیش آئے جب کی ومبسسے ملما زرام فتنه پیدا ہوگیا -اورلفا ہر ایسے اسساب قائم ہو سے کہ عفرت کی نفس بو میں شطان کوشک ڈاسلنے کا سوقع حاصل ہوا۔ خِنائخچہ زرقانی سنسنے مواہمیں حفرت عررمنی الله عنه کا قوال قل کیا ہے ۔ کہ اس واقعہ سے سے ول سل یک ا مغلم بب داہو ۱ - او رحضرت سے میں نے ایسے سوال وجراب کئے کہ ويسكيمي نبيرك تنع وكلي لفظول مين اس كامعنون بيي موكاكراس واقعها کن کوحفت مرکی نبوت میں بغام شک بیب امر گیاتھا جب عمر م <u>بیسے جلیل لقدرصحابی کا یہ</u> مال مہوتواور وں کا کیا مال ہوگا .گرمحانہ خ<sub>ون</sub>کہ <del>سیار آ</del>ل

60

حعث نبم

موسط الیسے واقعات سے اُن سے ایمان میں مذبذب نہیں اسکنا تھا۔ اِس کئے تموی

دیر کے بعدسب رامنی برمنا ہو گئے ۔ اوراس بات کو ان کھے کہ دینی سامات میں خودسری اور ننگ وعارکو فی جیسے زنہیں - خدا ورسول بس بات کولیند کریں۔

یں خودسری اور ننگ وعارکو نی حبیب زنہیں - خدا و رسول بس بات کولیند کریں -اسی کی اطاعت کی ضورت ہے -خواہ و ہنٹ کے موانق سویا مخالف - اورخواہ

ائی میں ذلت ہویاء بت -اس میں ذلت ہویاء بت کے صلح صویب سے معاملہ میں کل محسب اپنا تورخ کی رائے۔ سیر قالنبویت میں لکھا ہے کہ مسلم صویب سے معاملہ میں کل محسب اپنا تورخ کی رائے۔

سیروالہویییں معطا ہے۔ اس کی موافقت ہنیں کی ۔ اِس سے ظاہرہے کہ الوکمرکو منعے ۔ گرا ہو بکررمز نے اِن کی موافقت ہنیں کی ۔ اِس سے ظاہرہے کہ الوکمرکو

اس باب میں سم سب معابہ رِتفوق تھا کہ آنحفت مسلی اللہ عَلَیْم کے خلاف مرضی کوئی کا منہیں کرتے متھے گواس میں کسی ہی صلحت ہو ، دوسے معابیہ جواگری

کوئی کا منہیں کرنے سمعے بواس میں میں سی سمت ہو، وو سے وہ اب وہ رہ ا انخفرت مسلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مرمنی کام کرنے اور راسے قائم کرنے کو بہت بُراسیمقے ستے بھر حمیت اسلامی سے موقع میں کبھی عفرت کے ملامنی بھی کرنیا کرتے ہتھے ۔ اگر چواس کا منٹا رھرف خیرخواہی اسلام ہوتا اور دلبطن

بھی ربیارے سے ہار بہاری اسلم کی ملحوظ رہتی تنی ۔گرو کو بھی تحن نہیں بہمی اس میں رضا جو کی بھی تحتی نہیں بہمی ا اس میں رضا جو کی آنحفرت میں البندید میں عمر رضا سسے روایت نقل کی ہے۔ آپ فرات میں کہ دین سے معالمہ میں البندید و اسے کو تہم سمجھا کرو۔ میں آنحفرت صلی البندید و ا

سے امرکواپنی را سے مدیبیہ کے روز رَد کرنے لگا۔اوری کے فلہر کرنے میں مجھ کو تاہی نہیں کی -ہردنید حضرت رامنی ہو سکنے گرمیل کار آبادا

یبال کک کرحفرت نے فرا یا کہ اعمر خرخ تم دیجھتے ہو کہ میں راضی مو گیا اورتم انواہی کے جاتے ہو غوض کواس سے ایک عتاب کی صورت نیا ایل سب ایس وقع عررة کتے ہیں کہ اِس بے ادبی کے مکافات میں جدیں نے آنحفرت ملى الله عليه وسلم ست اس روز گفتگو كى تنى -كى غلام آزا د كئے اور ايك ما ناك ر د زه رکها - ا در نهیشه مسد قد د یا کرنا بهون او په روز ه رکهتا یبون ۱ ور نونگیان اورفلام آزادكياكر نامول. ويكف عرره كاس روز حضرت سي كيم كفتكوكرنا ندمنتی سے تھا۔ اور نہ خود غرمنی سے - بلکہ دیسٹ منہی مس کیتعدر نا ما محملنگر الركبي و اوريبعينه ايس تعي كرواسلام النكي ون أنمول ن كي كني -چانچرکٹ العال میں ابن عبار ش سے مردی ہے وہ کہتے ہرک میں نے عمرة سے پوچھاكة آپ كانام فاروق كس وجه سے ہوا، فرا كيكرجب ميں ٱنخفرت مىلى الله عليه وسلم كے مكان كو كيا - اور در واز وكھنگٹ يا توحفرت باہر تشریب فرا ہوسے ۔اوڑسبے کیروں کو کیرکرالیا کھینجا کمیں اپنے کھٹنوں کے بل گرگیا بیون را یا که است عمر مرکم کیا با زنہیں آیا ہو بیٹ نگرمی نے کارشہاد ر**برما -اور جن**ے صحابہ رنم اِس وقت وہاں سنھے اِس زور سے تکبیر کہے کہ سر ہے۔ سر ہے ہے۔ اس کے اور کوں نے من لیا۔ اس وقت میں نے عرض کی ایا ہم خوا ومرب یا رزندہ رہیں کیاحق رنہیں ہیں ۔نسبرایا کیو ں نہیں -اس خراکی م میں کے الترمیں میری عبان ہے تم حق پر ہوخوا ہ مرویا زندہ رہو میں نے

عوض کی پھرچینے کی کیا مزورت مسمسے اس خدا کی جس نے آپ وی سے ساتھ سعوث کیا ہے۔ ابر شرفی سے پلین جنائج ہم لوگ دوسفیں سکئے موسے حفرت کے ہمراہ نکلے -ایک صف بی<del>ں ممزہ رہز سمن</del>ے اور دوسے میں میں اور

معایت بوشس وخروش سے سلیے ریہاں کک کہم سخبر سرام می افل ہوسے جب کفار نے مجھے اور حزہ رہ کو دکیماتوان رایسی معیبت ٹوٹ پڑی کہ دیسی ہی ىنېرىموئى متى - اِس روز رسول لىنەمىلى لىنە علىدوسى مىيا نام فا روق سىماية بىلىسا ويجعن بها ريمي عمرة سف كما تفا - السناعل محق ان متنا وان حيينا - إسى طريقه پزسسه اقتصنا سے طبع حدیمیہ تمیں مبی اسی تسم کے الفا فرسکھے چونگر الفا من النّعليه وسلم ان مح جوسس اسلام كوجا في منته واوراسي فتم ك الفاظ اور حركات پرفاروق كاخطاب عطافن را ياتفا - نوير گزنبين موسكتا كه أخضرت صلى الله عليه والم اليسخسي فرواه اسلام كى نسبت كبيده فاطربوس ہوں -البتہمںلمت وقت شے لماٹاسے ان کی امیلاح کی منرورت تھی جو چند مخصرالفا فاسسے کردی۔ کرجب میں راضی موگیا تو تم کیوں راضی نہیں بھتے اور بیمعالمه رفع د فع بروگی ایس کے بعدیہ ائیسٹ رکنیہ نازل ہوئی-لغت بضى اللهعن المومنين اذيبا يعونك تحت الشجعرة فعلم مأنى قلوجهم مأ انزلالك كينة عليهم واثابهم فتعاقرها ومعلمفركث يرة تاخذ ونهاييني يقينًا ضمائت الله سلمانون سعرامني مواجس وقت وه ورخت ك تلاات

مقامسيلم بیت کرنے سے بهرجان لیاجران کے دل میں تھا بین ادل کیا اُن پرسکینہ اوربد مع میں اس سے بہت قریب ایک نتے۔ اور بہت سی فینتیں ان کو دیں اِسس اَیرُ شرلینه میں جرمبیت مرکور ہے۔ وہی بیعت ہے درخت سکے - تلے عدیبیبہ میں ہوئی یقی مایسی کو بعیت رضوان بھی سکتے ہیں-اس سے ظاہرہ کہ جننے محابہ ر<del>م مدیمبی</del> کے د<del>ن بعیت میں اثر کی ستم</del>ے بست خداستا ای *ا*منی ا ا در پر بھی معلوم مواکه اگرجی۔ عمر مفراه رتقریبا کل محالیه کواس روز رسول النّرصلی النّر على والم مسكم فتم كى برمحانى بدا الوكى تقى - كر السك بعدان كوالمانيت وكيرتكي جس كنسب رفد التعالى اس ائيت لفيمير ويتاب - فعلما في قلويهم فالنول السكينةعليهم الخ يعني وبات ان لوگون كے ول مي پيداموكئي تقي. اسکوخدائتعالی سنے جان لیا -اوران کے دل پرسکیندینی شکین اور المانیت نازل نسرا دی - اوراسکا بدله یه کیا که قریب میں بہت سی فنیتیں ان کو ویں -تفكيبير اسمقامي ياعتراض كياسي جس كى عارت يب شهوال تعالى - نعلم ما في قلوبهم والفاء للتعقيب وعلم الله قبل الرضى لاندعهم مانى قلوبهم من الصدق ورجى عنهم فكيف يفنهم التعقيب في علم الله فبلالوضي -اورجواب مركسي قدرتطويل سنے بعدلكما سب - فعلم افي قلوم أشادة الى ان الوخي لم يكن عند المبايعة فعسب مبل عند المها يعة اللتي

كان معهاعلمالله بعدقهم والفاءني قول فانزل السكية عليهم المتعقيب الذى ذكرته فاند تعالى ضىعنهم وانزل السكينة عليهم وهذا توفيق لاينات الله ما الله تعالى إلى معان كما به الكريم - إسكا اصل يب كفيكم كاعطف يبالمعونك بيب جس كاتعريج تغبر إوسعود یں کی ہے اور مانی قلویہم کے معنی صدق سے سے بینی علم اہی اسیم مدق سے شعلق ہوا-ان سے بعد سکینان پر نازل کیا مگرجب ہم ماتعنی ہو پرنطرد ایتے ہیں توصاف طور پر بیعلوم ہوتا ہیں کہ بیت کے دقت محابہ میک پورے طور رصدق اورخلوص تھا۔ گراستکے بعد جب ملع ہوئی ٹوسحابہ بنے کے دل میں ایک ناگفته برکیفیت پہیرا ہوئی جبکا حال ابھی معلوم ہوا - استکے بعد یفقسل الہی وہ حالت ان سے دلوں کی جاتی رہی- اور وہی تسکیر۔ والمینان جنبل ملع تفا- اس نے عودکیا - اس مورٹیں فعلم کاعطف رضی پر بوگا - اورائی شربعية كامطلب يرموكا كه غدائتا إلى ان المان سي جنمون في زير ورخت آب سے بیعت کی رامنی ہوا بچھ جوان کے و لول میں ناگفتہ کیفیت پیدا ہوئی اسکومان لیا ۔اوراسکے ساتھی ان کے داوں میں سکون اورا لمینانی مالت بیداکردی -اس مورت میں جسسیات دمیا ت کے ساتونماسیت اورسکیزی مزورت تابت بوتی ہے۔ وہ اہل انصاف پر پوسٹ بیدہ ندموگی . غرمن که اس نفر قلبی <u>سے عر</u>رم اور دیگر محابہ رم کو بشارت دی گئی - اورج

خیالات فاسدہ ان کے ولول میں بیدا ہو سی محصے مفداً تعالیٰ نے ان کودفع

كرك ان كواطبياني كيغيت عطافراي - اورخدا ستالي ان ست رامني موكيا إيك

بعدان كواس نغوش سے كوئى خطب باتى ندرا - حق تعالى جوارشا دفرايا ب

وعل الله الذين آمنوامنكم وعلوالمسلطت ليستعنلغنهم في الرض-

یعنی و عدہ کیا اللہ نے ان لوگوں سے جوئم میں سے ایمان لا سے اور لیجھے

كام كئے -كدان كوزمين ميں فليفہ باسے گا - اس سے ظاہر ہے كرم كا

ابان اوراُن کے نیک کام قبول ہو سے - اور وہ خلیفہ بنا سے سکتے کیونکہ

ان كى خلافت تام كك بورعم ورشام اورافرية مين سقم موچى تقى -اب كينايت

کہ با وجودا ن تمام لبٹارتوں اور تعبولیت کے اور با وجو داسکے کہ انحفت ر

مىلى الله عليه وسلم بمينته آب سے راضى رست ،كيا وحد تقى كراب كواسس كا

ضال لگارہتا تھا جنا پنہ فزاتے ہیں اس کشاخی سے معاومندیں جو حدیبیتیں

كى تى ببت سے روزے رکھے انازیں پرصیں -بردے آزاد كے

اوراب کک ہمیشناز پڑھتا ہوں - روز سے رکھتا ہوں -غلام اور لونڈلیں

آزادكرتامول ماورمسدقه ديتامول جمفرت عمرة كابيخون كره روكراك

اكيتسم كے كفارہ برآپ كوآ ا دہ كرتا تھا ۔اس بات برقطعی قريبينے كرآ تخفرت

صلی السمای و الم کی فدمت میں وسلے درم کی ساخی کو وہ ترسے سے بڑا

كُنّا و سَمِعت تَسَلِّم - كَيْوَكُه با وج داعلي در حبر كي بشار توں كيے اسكا خيال ما بازيما

Al

عصبُ بنج

جس کی دم سے کسی مرکز کسی اور میں اور است دیار سے بخلان دوسے گنا ہوں سے جن کے سئے کوئی ایک کفارہ یا توب کافی ہوما تاہے طرفه یک آنخفست ملی الله علیه وسلم کی رضاسندی کویمی وه کانی خیال نبس کرستے ستھے بكر خرت سے ان كوم حافى تعوركا بورا المينان ممّا -اگراس واقد كے بعد خرت كعتاب ونا رامني كي يحمى أارنايان بوت توفوراً معذرت كرك رامنی کر کیتے ۔ گرکسی روایت سسے پنہیں معلوم ہو کا کھ خرمت سنے المالظامر والا - يَا أَر لال خال سوع - اور عرف في معدرت كي - إس سف مان ظاہر سے کہ وہ مجھتے تھے کہ یگتاخی مجبوب رب العالین کی فدیت میں موئى -اگرآپ معان ممي روين تومعلوم نهيس كرخدائتعالي معاف كريكا يانهيس -] کیونکرمخبت کا قانون ہی صدا ہے ۔ اگر ضرائتعالی به وزا د سے کوتم نے ہار سے صبیب کی خدمت میں پیگساخی کی نفی تواس كاكوئي جواب نبين موسكتا بغوض كه ميشه اس گشامي كاخيال ركهنا اور أسك كفارا واكبا كرنا اس امرير دليل بتين سب كه الخضرت ملى الله عليه والمركى وقعت ان كى نظروں میں ببحد ومفایت تھی جيونکہ کئی گناہ کاان کواسفد رخيال نہ تفسا مبتنا إ*س كستائ كاخيا*ل و ملال مقعا -آب معصوم نه ستھے بمكن ہے كه اپنى تربيت مع مطابع كناه كرت بول مران كاكبعي ذكر ذكيا - اب غوركيج كرجب الس ملیر القدر معابی ایک ادنی گستاخی کواس در جرکاگناه قرار دے رہے ہیں

اکساخیاں من سے سننے کی اب کوئی سلمان نہیں لاسکتا - ضداً متعالی سے نروی وه كبيار كك لاكيكى - خدائت الى بم سلما فول كوتوفيق ادب عطافها وسع -المال عرره براكسوقت غيرت وميت اسلامى كا فله تماس سع يحركت معاد رعالي كرابو برصي في محمد اليسممذب سقه اورا بينة آب كرمفرت كرمهت مين منا كردياتهاكه نه غيرت وحميت سے النمير سسروكا رنها نه ننگ وما رستطل ہمتن تا ہم مرنی مبارک ستے ۔ انہی وجوہ سے اہل نت والجاعت نے آپ کو تامماب سففنل سليم رسياب والعرمريبياس كتعليم راسك دين كامون مين ملمان اپني حميت ، غيرت ، ننگ وماركو بالاس طاق ركفكرمون ضدا ورسول كى رضاج ئى مي معروف ريسه - دييمي وجو واتعات اس موقع بس بیش کے سب کی نبت عفت کرنے ایک ہی بات فرا دی کرمی مدا کا بندا ہو يعن مين ،غرت انفسانيت سے معے كوئى تعلق نبس اور مديث سشريف میں ہے کہ کا اسلمان دہی ہے جسے نزدیک میرح وذم ایک ہوجا سے یعنیٰ نرمت سے لحافرسے برے کاموں کوچھوڑے نہ تعربیت کے لحافرسے اسمے كامول كوافتياركرے -بلك جركي كرے الله كے واسطے كرسے -ج كك عرب کے ننوس میر حمیت اور تعلی کا ماد و بہت کچھ تھا چنا پی ہرسال مختلف تقام میں سلے ہوستے ۔ اور وہا مخلف قبائل کے لوگ جمع ہوستے اور اپنے اپنے

1

حصر نیم

تبيان سے نفائل مي نخريا شعار برسے جاتے تھے - اِس كے ق تعالى نے مقام مدیبیتی اُن کی بوری نفر کشی کرے ان کومتندب بنا دیا- اوریہ بات زمن شین کردی که با وجود کیه نبی کریم مسل الله علیه وسلم کو اقتدار نام عال تقب اگر آپ جیت اورتعنی کوایک طرف رکھ کرعبدیت کا مہیں لائے -اوروہی ضائتالی يسندبوا -چنانج تنورس عرص ميں وہي كفار پنھوں نے حضرت كومجر كياتما سبحرد موصحية - اواسلام كابول بالاموا-المل بیاکی تجربہ البیا تھا کہ صحابہ رم کوہیٹہ کے لئے معذب منا دیا۔ بیات مجب یا در کھنے سے قابل ہے کہ خرت نے جوف ایا کہ اگر کوئی تمض ہم میں سنگلکم کا فروں میں میلاجا ہے تو خدا کتھا لی اُسکو دورکرے ۔ اس سے مناف ظاہرے كرجولوگ ملانوں سے على ور موكر دوسے فرفق ميں جا ليتے ہيں۔ اُنير افسوس كرنے كى كوئى ضرورت نہيں- ملكه اليوں كى نسبت معا ف كھدينا حاجيم کہ ضماان کوہم سے دور کرے کیونکہ ہا یا دین اس بات کامختلے نہیں کہ نام کے سلما نوں سے بھیے بھاڑ بڑھے ۔جن توگوں کے ذہن می<del>ں وین</del> و میت کا نام سے البته اُن کی غرمن اس سے یہ ہوتی ہے کہ تعدا وسلمانوں کی حقب کر برمیگی مرکا رسے قومی حقوق سے مال کرنے میں سہولت ہوگی -اکی مذکک ان کا یہ خیال درست ہے مگردنیوی لحافہ سے ۔ دین سے اُسکوکو ئی تعلق نہیں دین کے لحافاسے تولیے لوگوں کا عللی و موجا ناحش کم جہاں باک کامعلاق

اکیونکدان کی پیچرکت به ثابت کرتی ہے کہارا دین اور مزہب اُن کے دل میں ماگزیں ورتکن مواہی نہیں ۔ ور زغیر زہب والوں سے شہات ڈا سنے سے ان کینش نه موتی ۔ پھر جن کا ایک خیالی مذہب ہواک سے دین و مذہب کوفائدہ می کیا ۔ اس سلے حفرت سنے وایا کر خداایسوں کوہم سے دور کرسے ۔ وفا داری مدار ازگببلا ن حبیث م كهمسردم برگل ديگرسسرايند سيرة النبويمان بي لكما ب كرجب وفدنج ان سرمي سائه موارست حفرت کی فدمت میں عصرے و قت آیا۔ آنے ہی ناز پڑسنے لگے سمائنے ان کوسنع کرنا جا الم حضت رسن فرما یا پرسصنه د و میحراک کواسلام کی دعوت کی اور قرآن ٹر مکر مسئلا - انھوں نے کھاہم نوآپ کے آنے سے پہلے ملان حضرت في فرا يكرجموط كين بو فيم يتم يتيب زب السي بي كدده انع الألا مِي - اللّه يه كرتم صليب كي عبادت كرت بهو، ووَسَّسراً كُونْت خزر ركها ت بها تيسرايك المناكو بياب - ايك في كما كرسيح مداك بيني بن اسلئے کو اُن کاکوئی باب نہیں۔ دوسرے نے کھاکھیج ہی ضراب کیونکر مُردوں کو زندہ کرتے، اورغیب کی خبرد سیتے ، اورکل بیاریوں کواچھا کرتے، اوربرندوں کوزندہ کرتے ستے ،ایک نے کھا إوجوداً ن فضائل کے آپ اُن کویہ گالی کیوں دسینے ہو کہ وہ الٹرسے بندسے ہیں جعزیت نے فرایا

كرده الله كي بندك تنه وركله تنه جورتم مين والأكيا تفاوه يتكرف ا المركم اكرم نوجب بى رامنى بول كے كدان كومعبود كمور اور حض سے كَاكِراً كُراّب سِيح نُهوتواليا بنده تبلائيج ومُروه كو زنده اوراد رزاد اندسے اوركورى كواجهاكرتابو ووركيم سي پرندست بناكراوران كو سيوك كالادتيا مو حفست ريشكرفا موش موسك اوروى نازل موئى قولة تعالى ان مشاعيلى

اُنے زمایا کہ خدا تعالی نے معصر کم دیا ہے کداگر تم اسلام نہیں لاتے ہوتویں تمارے سائقہ مبابلہ کروں بعنی تم مبی اپنی اولادا درعور توں اور لوگوں کو لیکر سیران میں آؤاورم مبی اپنے لوگوں کو سے آتے ہیں۔ خدائتعالیٰ کی بارگاہ مرکمال عاجزی سے دعاکر سے کہ جو فریق جموا ہوائس پرخدا کی بعنت اور میککا رہا ہے۔ چنا سنچ صبح مبو تنے ہی آنح ضرت صلی اللہ علیہ وسل<del>م آم آم سن</del> وا احسین وفا طریع او طاقع ليكرتشريف لائے - گروه لوگ بخون الك سيدان ميں نہ آسكے - انتها لمفسّا -

ويجع أخفزت ملى الله عليه والم ك وست مبارك ك النيات كيه كيه

عِنْكَ اللّٰهِ الليه - أوريكي كم نازل مواكر صفرت مبالكري جِنا كم حضرت في

وجود میں آیا کرتے ہے ۔ اُن کے مقابلہ میں اگر حفرت جائے ہوجتے کاموکی انموں نے درخواست کی اُن کا کرد کھا اکوئی بڑی بات نہتی سب سے بڑاکا مروه کوزنده کرناتها سووه مجی کربتایا جنانچ<u>ست النبرتیمی</u> دلا<del>لی بیبنی دی</del>وست یرروایت نقل کی ہے کہ انحفرت نے ایک شخص کواسلام کی دعوت کی جسنے کھاکداگرآب میری نزکی کو زندہ کر دیں توہی اسلام لاؤٹھا آپ نے فرایا جمااس کی تربِداؤ اس في بتلائ آب في أس ركى كانام ليكريكار اس في لبيك ق سعد ملت جواب مي كما يهرآب نے اس سنے فراياكيا توچاہتى سبے كم دنیای دن پوٹ کھا کہ خدا کی قسم میں مرکز پوٹنانہیں جاہتی۔ میں نے خدا کو اینے حق میں ساپنے ا ں! ب سے بعتر یا یا -اور آخرت کو د نیا سے بہتر یا یا ۔ ساپنے حق میں ساپنے ا ں! ب سے بعتر یا یا ۔اور آخرت کو د نیا سے بہتر یا یا ۔ خصائص کری میں کعب ابن الکٹ سے روایت ہے وہ کتے ہیں کوایک با جابربن عب دانته رم رسول النه ملى الله عليه وكم كى خدمت بين ها مزموس، ومكيماكم آپ کا چھرہُ مبارک تغیر ہے۔ ساتھ ہی مکان کو بوٹے اور اپنی بی بی سے کھاکہ چھروُمبارک میں حغرت کے مبعصے تغیر محکوسس ہوا اور میں ضیال کرنا ہو آکہوا بمُعُوك كے اس كى اور كوئى وجەنہيں - كياتمعارىپ ياس كوئى چىز كھانے كى سہما کما خدا کی قسم ہمارے بھال سوا سے اس بکری کے اور تقور سے سے بھول اور کچه نهیں - بیک کمروه انٹیں اور مکری کوذیح کیا -اور کیھوں مپیکرروٹی اورالن يكايا - بم ف ايك يرك برتن من وركومزت كي خدمت مي حامركيا حفرت نے زمایا کر تھوڑے تھوڑے گوں کو گنے دو جنائجہ ایک ایک جاعت آتی۔ ا درسیر ہو کر نلتی ۔ اور دوسے راگ آتے بیہا ن نک مب نے بسیری کھایا اور برتن اسی قدر باقی رہا ۔جولا یا گیا تھا جے ضرت کھانے والوں سے فراتے کہ گوشت کھاؤ گریٹریوں کونہ تو ڑو جب سب فاع شوئے تو آپ نے بڑیوں کو جمع کر

اینا دست سارک اس پر رکھا۔ اور کھے بات کھی حبر کویں سفے نہیں سسنا۔ لیسکے ساتنهی کری کان بلاقی مون کفری موکئی حضرت سنے مجد سے فرایا کہ واپنی کری جب بیں السے گھرلایا تومیری بی بی نے کھاکدیہ کمری کیسی - انتفوں سنے کھا ضراکی تمریہ وہی کری ہے جسکوہم نے ذیح کیا تھا ،خدا سے دعاکر کے حفرت نے امسے زندہ کردیا۔ بی بی سنے کماک بیٹک وہ اللہ کے رسول ہیں۔ انتہیٰ۔ اس قىم كى با نۇن كو دە لوگ نېيىل ماسىنتے جوا سىپنے آپ كومقلىنى يىمجىتىمىي گرخداستالی کی قدرت پرایان نبیں - اِحیا ہے اموات کو اسی وجرسے وہ غلات عقال سجفتے ہم کہ خلاف مادیت ہے ۔ کیونکہ دیکھا جا آیا ہے کہ کوئی مکے میتانهیں ۔اگرعادت اورعقل میں و ہ فرق کرلیں تومعلوم موجا *سے م*کا ک<sup>و</sup>عقل کو عا دت سے کوئی تعلق نہیں۔ آگر کو ئی شخص واڑھی مونڈ سے کی مثلاً عادت کرے توکیا ہیم معام البیکا کہ اس کی ڈارمسی کے بال نمایا ں ہوں توخلا معلیہ خلاف عقل تو وہ چیب نرہوگی کہ جس سے وجود سے کوئی محال لازم آسے -مثلًا اجتماع نقیضیں کا وجود حس کوعقل باورنہیں کرسکتی۔ اگرعقال کے لیے یہی صد تعمرائی جاے کہ خلاف عا دت جیسے کو وہ محال مجدلیتی ہے تو وہ قال کیا ہوئی اسكووهم كهذا جاسئ بمعرط الحن توكون سنه خلاف مادت كوخلاف عتلى مجم ركهاتها وه اسك قائل سف كه خدائمي جاسب تومُ دس كوزنده نهيل كرسكبا چنانچە ایسے توگوں کی خرضدائتعالی نے قران میں دی ہے ۔ گرجن لوگون کی قل

گواہی دی کرخلاف ما دین اورخلاف عقل میں کوئی مناسبت نہیں - انھوں سنے

مان لیا که فدانته الی مردے کو زندہ کرنے پرتا ورسیع-اور قیامت سے ہو نے میں اُن کو کوئی شبنر ہا۔ اس سکے بعد آخری ز انسکے مسلانوں میں

پیمرو ہی خیالات پیدامو سے کہ مُردے کا زندہ ہونامحال ہے ۔اب آگرانکو قیامت کا انکار سے توہیں ان سے کوئی محث نہیں جو کہ ہما را روسیخن

ان لوگو س كى طرف سے جوابل ايمان بيس - اوراگر قيامت اور احياء بعالية کو پہسمجھتے ہں تو اُن سے پوچھا جائیگا کہ اس قسم سے روایات میں کیوں کلام

کیاجاتا ہے ۔ آخ۔ ریز زرہ کرنامبی خدائتعالیٰ کا کام ہے جو قیامت میں مُرددکو زنده كرك كاكبايه ابت عقل من أسكتي سب حبكوايك وتت خاص من زنده

کرنے کی قدرت ہے۔ دوسے روقت میں اس کوقدرت نہیں۔غرمن کہ فدانتعا کی نفس قدرت پراگربورا ایان موتوعتل به منرور با ورکرنگی که اسس کو

بروقت قدرت ماسل الم كوئ اس كى قدرت كومز احم نبيس موسكتا -آنحض<u>ت</u> کامُ ده کوزنده کرنا کوئی تعجب کی بات نہیں کیونکہ آ<u>پ محبوب العالمن</u> ہں۔ آپ کے امتیوں نے مُردوں کو زندہ کیا ہے بعنائجہ

خصالصُ کبری صر ۲۷ میں انس م سے روایت ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ م حفرت

کے ایس ڈھالیہ میں مقعے ایک عورت ہجرت کرکے آئی اور اُسکے ساتھ ایک لڑگا تفاجوالغ بوگیاتها بتفورس دن نبی گزرے تھے کو و و امی مبتلا ہوا .



مجعه سے علىٰحدو توكيا - ميں اسكودكيھنے لگي تو زمين وآسمان برمعلّق توكيا -اور مجھے ائسکو لینے کی قدرت دہتی بچرد وسے رادیرے قریب آگیا بھوس نے ایک دم میں اور پیا بھروہ بلند ہوکر معلق موگیا بھیتمیسرے إر قریب ہوا افتو میں پی کرسیر بوگئی - اور اینے سراور منہ اور کیڑوں براسکوا ونڈیل لبا یخفور می دیرسنے بعدو ہ کوگ جب اسپنے خیموں سسے باسرآ کے اورمیری بیمالٹ کمجی تو بوجها كه بان كما ساسة أيابيس في كما الله سع باس سع وفاص الم بے بیمیاً گیا سیسنکردہ ملدی سے اسپنے مشکوں اور ڈولیموں کی طرف و د کمهاکرسب محفوظ میں -اُسوقت اُن کومسیسری بات کایقین مہوا اور کھاکہ مجلی جیتے ہی کہ ہا رابھی رب وہی سے جو بھارا ہے - اورجی خدا نے اس مقام اورایسی خطراک حالت میں تھیں بانی بلایا -اسی نے اسلام آبارا چنانچروہ سب سلمان موے ،اور پھنے کرکے آنحفرے کی خدمت میں حاصر ہوے اِنتہا گھٹا ایان کیے کہتے ہیں اُن بیوی کی مالت پرنظر دالی ما کے قرمعلوم ہوگیا ہے کہ اُن پر کبامصیبت گزری موگی ۔ پیاس لگانے کے اسباب ہیا کئے گئے اور سخت د موپ بیں اُن کو ڈالدیا - اورایک روز نہیں تین روز نک بیی کا کیاگیایہا ہے کہ کہ ساعت ، بصارت ، اور قال زائل ہونے کو کتی گرائفوں نے اشارے سے کھ کھا بھی و توسیدی کا اشارہ کیا جب ایا ن اس در مرکا ہوتا سے توفدائقالی کے نزدیک آدمی کرم ہوتا سے ، اورجب کرم مواسب

منظور الله توکسی وقع مین کرکئے مائیں گئے عموا الاک لام ماستے ہیں کہ

كر فروه بن عسب مروم عارم مي كوني نام شخص نه ستھ جب اُن سسے إيما ن كا بيمال مہوتو دوسرے اولوالعیم اورجاں با رصحابہ کے ایمان کا کیا حال موگا جب ائن كا ايمان اس ورحب فوي تفاتوان كي مد دنجي حق تعالى فسيرما اعتما -ميساكرارشا دب وكان حقاعلينا نصر كومنين - جتن فتومات اوائل اسلام میں ہو سے وہ صرف ان کی کرامت تھی کیونکہ تھو "ے سے لوگ جنگے پاس ندیورے ہتیار تنے نسے رابہ عمراور ننام اور افریقہ جیسے ملکونکو فتح کرلیا ناخرق عا دت نہیں تو کیا ہے ۔ اس دعواسے کسے ثبوت میں۔ کتب تواریخ کومیش کرنے ہیں ۔ چشخص ان کتابوں کو دیکھے گا قبیمروکسری کی دولت وثان وشوكت - اورعب كافلاس اورسب مسروسا مانى بيضرورمطلع مو کا ۔اسو قت ہار ہے بیان کی خود بخو د تصدیق ہو جائیگی۔ کد صرف کرامت سے یٰ الک فتح ہو ہے جی نغالی ہم کو ایمان کا مل عطافر اسے اور ہما رہے ایمان میں تزلزل کوراہ نہ دے یغرض کہ کرامات حضت کی امُرت سے ہمت سے معادرتو آنحفت صلی الٹرولیہ وسلم وف بخران کے مقابلے میں جوچا ہنے کرسکتے تھے۔ گرومان تو میقصو د هی نه تھا گراپنی برای کوگون مین ظاهر ہو - بلکه هروقت به امیر نیاز آ تعاكم خداً منعالي كيام صنى بين حيناني الموقع من معي اليهاي بوا - اورجب جيكم ہوگیا کرمبابلہ کیا جا ہے تو حفرت اس امریہ آمادہ ہو سکتے اورجوا تندارات کو حاصل تقا اس مسيح مجد بهي كام نه ليا بيشا ن عبودسيت تقي -

فاہر میں لوگ اس موقع میں اعرّاض کرتے ہیں کہ جب کفار نے برسرمقا بلز ہو معجزے طلب سکتے توحفت ی ذکھا سکے اس وجسے معجزوں کی جتنی رواتیس بی موضوع ہیں ۔ یہ مرف ان کا تراشا ہوا خیال ہے اسلامی نیا میں بیسے خیالات کو کچہ اثر نہیں ۔ بہاں تو خدا ئی کارخانہ ہے جس میں عقل کی رسا ئى مكن نهيب - اسى كو دىك<u>يرسى بى</u> كەتخىنىن صلى اللەعلىيە *رىلم ن*ېفىن كىنسى تاتىنى ا ساری دنیا سے متعلید میں کھڑے ہو سکتے اولیک ایسے جنگر قبیلے میں سنتے دین كى طرف دعدت كى حس كوند وه عباست تنص نداك كے آبا وا مبداد ، اور كي بتوں کی توہین کی جن کی وہ پرش کرتے ستھے ۔ ہرچند تام کفار حفرت سے فون کے پیاسے نفے مرکسی سے حفرت کا کچھ نہ ہوسکا ۔ اور خدرال کے عرصيمين تمام ملك عرب وعجرا ورشام اولانسسريقهمي اس مقدس دين كالأبحاكيكيا اور کرور ا آدمی مشرف باسلام مو سے کیا یہ بات عقل می آسکتی ہے : نوض كه خدا كتعالى مستم معلمة من ستح خلاف عقل لگانا ورطهٔ الاكت ميں ميزا ہے معلونہیں اس میں کیا صلحت متی کرا نہیں اس کے مقابلے میر حضت کر کومعجزہ ظامركسف كاحكم نبهوا - حالة كدون رات بنرار بامعجزے ظامر بوتے ستے-مگران تام چیزوں سے آنا تومعلوم ہوتا ہے کہ ضدائتعالی خودسری اورکبروکو کوپ ندنہیں فرا تا - بلک عبدست کوبارگا ہالہی میں تضایت فروغ ہے۔ ا<del>سیومیہ</del> أسخصرت مىلى الله على وسلم سنف وفات شريين سسے چند رو زهيها اسامرا بن ميكو

روم سے طرف جہاد کرنے کو روانہ فرمایا - اور اُن کو امیر بناکر ابو بکرنے اور عمر رخ ا ورجهيدة ابن الجراح اور سعدابن ابي وقاص منا وغيب ومعائباً كما نكاتا بع بنایا ۔ بعضے توگوں نے اس میں کلام کیا کہ حفرت نے قدیم مهاجرین اوران کا اميراس المك كوبنايا - يخرهنت وكوبتي - آب ف الرسخت عصركيا اور خطیمیں فرمایا کہ اے وگو! جھے یہ خبر پہنچی سے کمیں نے جو اسان کو امیر بنایا اس میں بوگ کلام کرتے ہیں ۔اگرائ کی امارت میں تم سے کلام کیا تو کوئی نئی بات نہیں۔ کیونکہ ان سے باپ سے امارت میں بھی الیاسی تم سے کلام کیا تھا خداکی قبروہ میں اارت کے قابل ستے اور اُن کے بیٹے اسار نہمی امارے قابل مِن أنهتي ملحضًا -ديكي اساب صحابيس كوئى اليدس براورد واوركسي فيسلي ك رئيسون ب نه سقے بلکہ وہ زیر سے بیٹے تھے جو فدیجہ جا سے زرخرید غلام سقے کھیا ئوئى مىرشىف مىمى نەستىم بىكدامسوقت ان كى ھرسترە بېسس كىرىتى ئېرخۇر<del>قا ئاڭ</del> ئوئى مىرشىفى مىمى نەستىم بىكدامسوقت ان كى ھرسترە بېسس كىرىتى ئېرخۇرقا تا کہ عقلا کے نزدیک اس عرکے لڑکوں کی وقعت نہیں ہوتی ، مگر آنحضت مها الله عليه وسلم سنح أئمى كوسردار بنايا - ا ورصديق اكبرم أ ورعمر فارو ق في غير جييه على القدرا و رمد تراور تام است مِن برگزيده اورس براورداه محاكب ان کے تابع اوراُن کی رعیت بنا دیا ۔کیاکوئی سلما آنخ غرت صلی الٹی علیہ وسلم کے اس فعل ریکت جینی کرسکتا ہے ؟ اسی زا زیب جب اس امریس کت جینیال

م و نُنْ لَكُين تو وه حضرت كي كالغضب كا باعث بوئين -اس سيجع من كا

وہی مغضو دمعلوم ہوتا ہے کہ کبر دنخوت اور خو دسری سلمانوں میں نررہیے جِمّا کچے سيرة النوتيمي لكما سب كاعمره الى فلافت مي جب أساريكم و يجفة توكية السَّلَةُ مُ عَلَيْكَ أَيُّهَا الْآمِيبُرِ- وه كَيْنَاكُ السِّلِمُونِين ينفط أيسري ا نبت کہتے ہو۔ وہ جواب دینے کرجب تک میں زندہ رہونگا آپ کو اپنا امیر كهتا ربهوبكا كيونكه جب أنحفت ملى الله عليه وسلم كانتقال بوانواب مجط مرسق ا یہ گو بائمتعبیر سس امرکی تقی که آنحضرت صلی الله علیه وسلم نے وفات نشریف سے پیلے صديق الديث ركواينا حاشين فراكرتمام حب فبركام تعتدي نبا ديا - اس مين سكو كلام كي كني كن ندر سه حدك باوجو وموجو د كي خصنت معياس رفي او رصزت على رم التروتب جو قرابت میں تخفین ملی اللہ علیہ وسلم سسے قریب ترسیقے -ابو کررز کریوکر مانٹین بول - اسيومبرسيكل سحابه سن صل دبق اكبرم كي خلافت كوتسليم كربيا -اوروه اوران کے بعد کے خلفا چکو چاہتے کسی ٹ کر کا امیر پناکررو انہ کر دسیتے۔ ا ورکسی کی بیمجال نہ ہوتی کہ ابنی نزافت وغیرہ کے لحاظ سے اس میں کلااً مرکسے غرمن کہ صحابہ میں ان امو رہے مثاہری کے بعد خو دسری او رنخوت بالکل اُقتاری تقى - ا درمقام عبديت اُن كوعهل موكيبا تقاج تعبوف بين كحال درج كامقام مجهاعاً

سے اسرور اربی کے کتاب سے اس قسم کے بہت سے واقعات

بیش نفر بوت بن جوام ری اس تقریر کے موہد ہیں۔

عربة أرار برفه وقت طاقاق الميللومين ملته يا

سيرة النوييمين عبدالرمن ابغنم سعروابت مع كرائحفرت غرده تبوك سع وابس نشرفف لارب عفرا من ميركسى مقام بربائى بهن قدت تقى حصرت سن لینے ہمراہیوں سے فرمایا کہ اگرچٹر برکو بی جا سے توانسوفت کک اُس کا باتی مر كهم و بان آجائيس - ييسسنكرو بان چندمنا فق سينچكئه ادر أسكا ياني بي ليا سأخضرت سلى لله على والم حب وال تشريب إيجاكه مرس موس وادر وكيماك اسم إنى اكل نبي إلى توفرا يكوس إنى پرېم سے پہلے كون أكبا عوض كيا كيا كفلا فلاشخص و إلى كيامي في المُوسَعَيْن كياسما كداس كا إلى ندلس حب كبيس نَدَاوُں۔ پھر حضرت نے اُن پر لعنت اور بردعا کی ١٠ور بانی کے مقام میں ترسکے اینے دونوں ہاتھ ائسیر پھیرے - اور کچھ دعاکی ساتھ ہی پانی جاری ہوگیا اتفاد کر زورے آواز آنے لگی سب لوگوں نے اس کاپان پیا۔ اورانی خاس رواكير بيرفسروايا أرتم ميس سے كوئى بانى رسكا توسس ليكاكرية امم ميان ا درائس کے آگے او کیلیے کی زمین سرسنروشادا ب ہوگئی۔ انتہا۔ الماديث شريين مي ومذكو رسب كه أنحضرت ملى النه عليه ولم كال غفنب وعضي ا ان منافعتین برلعنت اور مدر و ماکی جنموں نے باوجو دسنع کر نے سے سے بہدے جاکر اِن کو پی لیا تھا - اس مسعلوم ہوتا ہے کہ اُن کے اعتوال کی تھ ف اس بان میں صرور کیجھ از مدکیا تھا۔ ور ند لعنت کرنا اور بدوعا و بیا حضرت

کی مادت کے خلاف تھا۔ میعنوی امور ہیں ان کا اور اک واصاس مرف روحا

كدو وكياب آب ف فراياسمان الله توكابن كاكامب اوركابن و

کمانت کامقام دوزخ ہے ۔ اُکفوں نے کما کربھرہم کیونگر جانیں کرآیالہے

رسول مو-آب نے ایک مٹی کنکرزمین سے اٹھاکرفرایا دیکیوکہ یا کواہی دیتے

میں کرمیں اللہ کا رسول ہوں ۔ چنا نج حضرت اسے دست مبارک میں کنگر ہیں

سنے تبہیج بڑھی یہ سنتے ہی وہ لوگ کھ السطے کہم بھی گواہی دسیتے ہیں کہ بیشک

آپ اللہ کے رسول مواور اس قسم کی کئی روایتیں ہیں جن سے ٹابت ہے کہ

حفرت کے دست مبارک کی برکت سے کنکریوں نے بلند آواز سے تبیج

خصائص کری ہیں عب دانڈ ابن عباس رم سے روایت ہے کہ حضرت مکی

سيستعلق سب يج نكر أنحفت ملى الله عليه والمربائ عالم كالثيارا ورالرات

استكشف ستع - اسى سك معفرت كودونوں إلته اس مقام برمجير في اورو عا

کرے کی مزورت ہوئی ہو۔

و مرست میں حضروت کے باشندے حاضر ہوسے جن میں اشعث بن قسیم می محا

ا اکفوں نے کھاکیم نے ایک بات دل میں چیائی ہے اُسکوآپ بتا دیجئے۔

اس میں سٹ بنہی کہ آنحفرت ملی اللہ والم دل کی باتوں پر مطلع ستھے جس کا ا ثوت سعدد روایات سے بوتا ہے ۔ گراس موقع میں یہ فرایا کہ یکا ہوں کا کامسے مقصوداس سے یہ تھاکداگر حضرت اک کی سونی ہوئی بات کوتباشیت

تولوگوں کو یہ کہنے کا موقع مل جا اگر یہ کام تو کا ہن میں کیا کرتے ہیں اور مکن تھا کا گھ اس قسم كاخيال كسى وقت سشبهين والدينا اس ك حضري في اكب ابسا معجزه بتلايا جوكسي سينفكن نرتما -سيرة النبوتيمي اس روابيت كي تكريمي لكها ب كمانحفرت صلى لله وليسلم في ان لوگوں سے پوجھاکیاتم اسلام ہیں لائے ؛ اعفوں سے کھاکیوں نہیں فوالا كهيم حررتعنى رشيسى مباس جو سيصف بوكيو كر درمت بوگا - يه شفته بى سب لوگون ف این این ریشمی الباس و بیما کریمینکدسکے -انتہیٰ ۔ مبحان النَّداسلام كيس كينت مِي -رنتبي لباس كانا حائز ہونامعلوم موستے ہي کياكر بمعينك يا بخلاف بم لوكوں كے كرجا نتے نوہيں سب بجد كرعمل ندار د - خداوندتا میمکوستیا ایمان اوراسلام نصیب فرا سے جس سے عل کرنا آسان ہوجائے خسائف كبرى من ام اللي سعدوايت سه وه كبتى بي كرمي الين بعانى سے ساتھ ہجت کر کے نکلی ۔ را ستے میں ہے بھائی نے کھاکہ میں ایکے پنر ۔۔ کمین مول گیا ، جب واپس سکئے تومیے رشوبرنے ان کو مارڈالا ہیں نے حفرت کی خدمت میں حامز ہو کرعرض کی کرمی رابعا ئی ارڈالاگیا حضرت نے جِلُّوبا فى ليكرك أسنها را . اس وقت سے اُك كى يه حالت مولى كيسى يى معيبت أن يرانى توانسواكمدين فطركت بعي نورضارتك ند يحت - انتهى -و کیمئے افر دست مبارک سے بمیٹہ کے غرکا بندوبت ہوگیا۔

كَ يُحْرِكُ أَكُول في ابني وندى كوبكاركماكد دسترها ل لكهم سكط ناكبات بين الجدد سنوا إلى البجعايات براس فوايكر روال لا - وواكب روال لا ئى جرسيلاتها - فراياتنورسكا جنائج،

خصائف كرى يى عبادابن عبالصمدس روايت سے دو كتے بيركدا يك روزيم الس الك

ا تنورسلگا يا گيا جب آگ د كيف لگي فرا ياكه به رومال اس مي والديسے وه والديا كيا النهوري ديرك بعدجب والكالكيا تونهايت سفيدش دوده كيموكياتها -

م نے بیریت انگیروا قعہ کو دیمبکران سے کھاکہ ہاری عقلوں سنے توجواب دیدیا كه أس كا راز تجر مجمد من نبي آنا اب ارشا دموكه بركيا استداري - فراياكه به

وه رومال ہے جس سے آنحفرن صلی اللہ علیہ دسلم لینے ماعمرا و رمنہ پوسچتے ستعے ۔جب وہ سیلا ہوما تا ہے توہم اُسکواگ سے دمودُال تے ہم اِسلے

كه وچيزا نبيا كے جمروں مركز رہے اگ مُسے نہیں جلاتی -انتہا -يها لا الكه معركة الآرانيج يعنى فطرت كامئلة بيش موجا تاسيح كمبرج ركوايي نظر

کے مطابت کام کرنا صروری ہے۔ آگ کی کتنی ہی خوشا مرکیمیے وہ اینا میلانا نہ جیواری آگرمپ رسال گبراتشس فرو ز د

چوبکیب دم اندرا ل افت ربیوو

ممال اسلام اس كابھى جواب ويتے ہيں كا اگر كو ضدائتا لى سف پيداكيا ہے اورائس میں جلانے کی ناشر کھی جب خدا تعالی کوائس سے بیدا کرنے کی

قدرت ہے تواس کی ذات اورصفتِ احراق کو نناکرنے کی بھی قدرت ہے

چانچ ابراہیم مالات ام کو حب کن رف اگ میں ڈالاتوی تعالی نے آگ کو مکر کیا كسردم وجاك عماقال تعالى قلنا بإنا تركونى بردا وسلاماعك ا بواهب اس سے ظاہر سے کہ ملانے کی صفت سلب اِمعطل کودی کئی ستی بہا*ت کئیشل گلزار ہوگئی فوق ج*ب خدا ُ تعالیٰ کی قدرت ا ن لیجا ہے توفلسفہ اورسائنس كاجمارا فدوسخو دميث جاتاب كمغدائتعالياني قدرت كالمهس اِویات ہے کرسکنا ہے - کوئی جیب زائس سے سرّابی نہیں کرسکتی اور چولوگ غدائنعالیا کی قدرت ہی کو بنیں مانتے ہمیں اُن سے کو ٹی سحٹ نہیں۔ کیونکریسا مناظرہ کا نہیں ہے بلکہ خاص وہ لوگ اس کے نخاطب ہیں جنکو خداستالی فاقدر اورشی کریم صلی الله علیه وسلم کی رسالت پرایان سے -حاصل میرکہ سرسلمان کو یانا مزور ہے کہ آگ بغیر حمرانهی کے خلات نہیں کرسکتی - اُسی جب برکوجلاتی ا مع جس سے جلانے کا حکم موال سے ۔ مگر عادت اللہ جب ماری سے کہ جلانے کا کام آگ ہی سے بیا ما تا ہے توسلمان کوچا ہے کہ اُس سے نیچ اگرائس میں کو دجا ہے یا اپنا مال ائس میں ڈالدے توگنا ہ گار ہوگا۔ کیو تک حب عادت خود شي يا تلات مال كاست رَّمَا الزام اُسَ يرعا بَدْ بوگا -اب يہاں بيبات قابل غور و توم سے كوائس رمنى الله عنه سنے جورو ال كے وسوے کاطریقہ افتیار کیا تھا۔ کیا شریدت اسس کی امازت دی ہے اگراستنتاکیا ماسے کوئی شخصیاء دہ الگریں ڈالنامیا ہے توکیا جائز ہوگا

كوئى عالمراس كي جواز پر برگزفتولى مذ ديكا ملكرين كماجاس كاكراللاب ال حرام ب کیمر ایسے ملیل انقدر محابی نے پہلے بار اس متبرک اور با وقعت رفا کو جواک مِن ڈالایکیسی بات تنبی - یکسی روایت سے ثابت نہیں موسکی کہ آنحضرت ملی اللّه علیہ وسلم نے اُن کو وہ رومال دہے کریہ فرماد یا کہ اس کے دصو نے کا طریقیہ ہے کہ آگ میں ڈالدیاجا ہے ۔اگرحنت زیر فرا دیتے تووہ سپہلے اس کا ذکرکرتنے کیونکہ صحابہ کوتقید متنی کہ جرکیہ حضرت م سے سنین دوسے روا کا پنجیا دیاکریں-اسی وجے سے حضرت جو کچھ فرما تے محابہ اس ارتثاد کے نقل کرسنے کو اپنا فرمن سمجھتے ستھے ببخلاف اس کے اس روایت میں ہم فیکھتے ہیں کہ انس رم سنے کوئی بات ایسی نہر جس سے معلوم ہو کہ حفرت نے پطریقہ انھیں بتلایا تھا ۔بہرحال ان قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ انس سے اسے اسٹ روال کے دسونے کا مربیتہ اپنی ذات سے ایجاد کباتھا۔ وہمتبرک رومال ر ان کے نزدیک جان سے زیادہ عزیز تھا جینا مجدالٹ ارائہ تعالیٰ اُسُدہ ہیں؟ معلوم ہوجائیگی کہ صحابہ حفت کے شرکات کو اپنی مبان سے زیاد وعزیز رکھتے تع - اليريش ممانا درالوجود ترك كو سيك بارجب الموسف أك مي ڈا لنے کا قصد کیا ہو گا توائ کے دل کی کیا حالت ہوگی کیا یہ خیال نہ ہوگا کہ اك ايسكر و ل كودم بعرين عبلاكر فاكسبيا وكرديتي سب -اكرخدانخواسسندوه جل جاسے تواسکا داغ حسرت عربھر ملکیکا ۔اوراکی نعمت عقلی منورمتی سسے

سدوم ہوجا سے گی جس سے تام اہل اسلافشائہ طامت بنیں سے گرمیری اے مي ان كو إن الزر كاخيال معي زا يا موكا لمكداس امركاحب زيم اكر استرك ردال واک سرگر مدانہیں مکتی کیو کد صرت کے دست وروسے سارک کاسکو ساس مامسل موا- اور ملآ بال السيح أك مين والديا- بير تنص محابر سيم تحكم عنقاد كا ن نوى كے مقابد مي كسي سينزى وقعت أكنى نفرول مي درسى جفرت کی ثنان توبیت ارفع واعلیٰ ہے ۔ معزت کے روال سیارک کے مقابلیم میں المُعوں نے آگ کی محمد وقعت نہ کی جبکونلسفہ وسائنس مندا کے مقابل قرارہ سے ر اب بارے زانے کے بعض ملان میں سائنس بی کا کارٹر سطتے ہیں۔ اور ا ان کی نظروں میں تبرکات توکسیا خود آنحضت ملی اللہ علیہ وسلم کی معی مسا ذاللہ بجمه وقعت نہیں ۔ جبط سرح اُس زانے کے گفار کہتے تھے کہ حفرت بھی نعوذ اِلّٰہ ہارے بیسے ایک آدمی ہیں۔ یہی وہی کہتے ہیں۔ خیروہ جانیں اوراُکھا اعتماداً معاب کے ولوں بیں انحفرت ملی اللہ ملیہ وسلم کی حوید وقعت تقی اُسی کا نیتجہ تعاکمی إدشاه كى وقعت ان كى نظرو سى سى تىكى فوج وك كرى -اسى وجسس معورے تعورے لوگ با وجود ہے سروسا انی کے بڑی بڑی سلطنتوں کا معالم كرت اوركامياب بومات تنع عن عرضكة أغفت سلى الله عليه والم كى

وقعت ومحبت جوسلمانوں کے دلوں میں متی -اس نے اسلام میں بڑھے برائے کوشتے دکھلا سے میں - اور حب سے وہ بات مباتی رہی تنزل اور خرا بی کاسا

اگرمیاکیجاعت سلمانوں میں ایسی مبی ہے کدان کے مالات وحرکات سے معلوم ہوتا ہے کہ انحفت صلی اللہ ملیام کی وقعت اُن کے داوں میں مدسے زیاد و سبے اور یہاں تک اُنھون نے اوٰ اِلم کی کہ خالعین سنے اُن کو برعتی مشہور کیا گرخور کرنے سے معلوم ہو ما ہے کہ اُن میں بہت سے لیے بھی ہیں کیوٹر افتقادہ میں اپنارسوخ جانا جا سہتے ہیں کیونکہ انحضرت معلی اللہ طبیہ دسلم کی محبت اور و نعت دل میں موتو آپ کے کلام کی وقعت اگر تبریات سے زائد نہیں نو ہرا برتو ہونی خیا جن سے منع فرایا اُس کی مجھ پر وا نہیں۔ حالانکہ بیمکن نہیں کو محب استے مجو کی

گردیکماجا تا ہے کرمفزت کئے ارشادات کے ساتھائن کو کیم تعلق نہیں جفرت نے جن کاموں کے کرنے کا ارشا دفسہ ایا اُن کی طرف کچھ توجہ نہیں۔اور

الماوت ذکرے جوٹرکات وانعال ان حفرات سے بظاہرصا در ہوتے ہیں شايدان كاعشرعشيرمبي عمو امحابه سے مهادر موتا بوگا .گربات بات ميں اُن كي الماعت و فرانبرداری اُن کے دلیجبت کے سیچے مذبات پر گوا ہی دیتی ہے اگرفی نعنه نیتی خیز محبت بسے تواس قسم کی اصلی جبت بسے تقلیدی یا تصنعی

محبت مخالفت اوامرو نواہی کے اثرات کامقابلہ نہیں کرسکتی بینی جی سے آنحفرت معلى الته مليه وسلم ريستش فراوي كسن كمهم نفيجن كامول كاحكركياتها و مکیوں نہیں کئے اور جن کا موں سے منع کیا تھا اُ سکے مرکب کیوں ہو ہے توایسی محبت اس قابل نه موسکیگی که اس موقع میں بیش موسکے ہم لوگوں کومیا سکتے

دعاكياكرين كنت تعالى الشيخ حبيب كريم ملى الشهلية وسلم كى وقعت اوريق محبت تهار

خصائعً کمری کبی ماکشه رمنی الله عنهاست روایت ہے روکہتی ہیں کہ ایک وزکا اتقاق ہے کہ انت**فت م**لی اللہ ملیہ وسلم میرسے پہا ں نشریفِ لاسے -ا ور دروار ہا

برده مراه التعاجب مي تصورتني مفرت من أف أسع كال ربيبكديا اورنسرايا-قیامت میںسب سے زیادہ عذاب اُن لوگوں پر ہوگا جو اللّٰہ تعالیٰ کی مفتحیات مِن شابہت كرتے ہيں- ايك روز حفرت نے متيہ إس ايك سيراا يُجير

ٌع**تاب کی تصویر بننی ۔ آپ نے دست مبارک اُس پررکھا وہ فوراً ایسی معدوم** 

موكني كرائسس كا انزمك إقى درا- أنهى -اس سے ظاہرہے کہ دست مبارک میں بیمنی الثیری کسی موجو دینیرکومعدوم کردے یسب کرشم محبت سے ہیں چونکہ آپ می تعالیٰ سے محبوبوں میں عیا ستھے

اس سے جس کام کے ارادہ سے دست مبارک کو کام میں الستے فور احتقا وه كام كرديا . ديجيف كووه ما تفعضرت كانتفا - مرد رال وه يرقدرت مقا چنا پوسلیے صدیث شریف میں ہے کہ حق تعالیٰ فرا ا ہے کہ حب کوئی بندہ کڑت

سے نوافل اوار تاہیے تومیں اسکو دوست رکھتا ہوں۔ اورجب میں وست ركہتا ہوں تواس كے كان ، أنكعبي، زبان ، إنه وسيده ہوجاتا ہوں اب غور يسجئه كرجب عام طور بريغ صومبت حاصل موتى سهيح ببير صحابه اوراوالياالله

. شرکب ہیں تو آنحفرت مىلى الله عليه دسلم سے ساتھ کس درجہ کی خصوصیت ہونی جا ہے۔

خعالع كبرى مي الس رمني الدُونرست روايت سب كه انخفرت صلى الدُوليم

نے جو مہر بنوائی تقی وہ حضرت کے درت سارک میں رہتی تھی۔ آپ کے بعب الوكررمني الله تقا لأعنه الينع بإنقامس رسكيته تقع - ان كے بعد عرومني الله عنه

أسنكے بعدعثمان رمنی اللّه تعالی عنه اکیپ روزعثمان رمز <u>سرارسیس پر بیٹی</u>ے میرکوماتھ من بلارس ستے کرکا یک وہ إنترسے جعوث کرکنوئس مرکز کی عمان سنے

بهتيرائس كى تلاسشس كى تام صحابة تين رور تك اس كام مير مصروف رئستينونم ك يا ني بک خالي کردالا گروه په ملي - انتها -

المهميني المستعمر الله المستح المستح معدد علام سع حالات من تغير وافع مروكيا-اور فتنوں کے اساب قائم ہونے گئے علماء نے لکھا ہے کہ اس مرتز خویں سلیمان ملہ اسلام کے دہرکا ہرتھا۔ کیونکہ سلیمان علیالسلام کے پی سے جمعیم

جاتی رہی توان سے مل*ک بعی جاتا ر*ہا <u>بہتی نے سعیدا بن سین</u> سے روایت کیا ہے کہ زیدین فارج انصاری ح بنی مارث بن سنرج کے قبایس ہتے من منان رمنی الله عنه کے زانے میں ان کا اُتعال ہوا۔ جب اُن پر جا در اور اُ

دی گئی توتھوڑی دیر کے بعدان کے سنے سے کھوآ دا ز انے لگی پھراُنو<del>ل</del>ے انصرت صلی الله ملیه وسلم کی اور الو برص رات اور عرومنی الله منها کی توریف کرے کھاکوغمان ابن مفان رمنی اللہ عنہ جارسال تک اللی سے طریقیر میں۔ اب

1.4

فصرا

دوسال اتی ہیں کہ سرطرف سے نقنے شروع ہو مائیں سکتے ،اور توی معیف کو

براریس کی خرد مینی کی اس کنوئی کا حال کچھ نہ پوچھو ۔ اس و افغہ کے بعب ا تبیار خلمہ میں سے ایک شخص کا آنتال ہوا اُس سنے بھی بات کی اور کھاکہ اس

ا تبیار خلمه ایس سے ایک عمل کا اسفال موااس سے بی ایسی اور معام اس کے خرجی سے جرخردی ہے وہ سے وہ سے مقان رمنی اللہ منہ کی ملافت سے خرجی سے جرخردی ہوئی اور فتوں کے میں اسے جبر شریف گرموئی اور فتوں کے میں اسے جبر شریف کرموئی اور فتوں کے میں میں اس کے جبر شریف کرموئی اور فتوں کے میں اس کے جبر شریف کرموئی اور فتوں کی اس کے جبر شریف کرموئی اور فتوں کے میں میں کرموئی اور فتوں کی اس کے حدیث کرموئی اور فتوں کی میں کرموئی اور فتوں کی دور میں کرموئی اور فتوں کی کرموئی کرموئی اور فتوں کی کرموئی کرموئی کرموئی کرموئی کی کرموئی کرموئی

جعے سالگزرنے کے بعدیہ واقعیش آیا ہے جبرشربینگم موئی اورفتوں ساب قائم ہوے یہ کل منام خصالف کیری سے برسبید انعتمار کیھے گئے۔ اساب قائم ہوے یہ کل منام خصالف کیری سے برسبید انعمار کیھے گئے۔

جب کہا۔ ایو کرصدیق رم عرفار دق اورغان میں رضی انتہم سے اسوں میں وہ برکت رہی تمام ملک زیزگیر سمتا ۔ اورجب سے وہ برکت جاتی رہی فتند فساگا سالہ قائم ہوگیا ۔اگر سے بوسچھئے تو ان صفرات سے جو کارنمایاں مسادر ہوسے

اوراُن کی نیک نامی ہوئی۔ اُسی دست مبارک کا خاص از تھا جو بذر بعیہ آنگشتری طلق آرہا تھا ۔ ورنہ حضرت علی کرم اللہ وجہ بمبی اِصابت را سے اور شجا عت ہیں کم نہ سفتے ۔ بلکہ آپ کی را سے کی یہ حالت بھی کر عرم آبر سے بڑے معاملات بی

م سے را سے سینے اور اکثر اسی پر کا ریند موتے اور شجاعت اور قوت کی آپ سے را سے مربعر رہانی فی است کا نظیر نہ تھا ۔ گربا وجو دخلانت حاصل سمونے کے عمر بحر رہانی فی

وست مبارك جس ف ايك عالم كو زير كسي بنا ديا مما . آپ ك پنجي د بالى -

میں رہے کوئی کام آپ کے فالمرخوا و دہو نے بایا -اس کی وجربی می کدوہ برکت

د کیسنعرمبارک کے گرنے کا وانعداسلام اورسلما اون سے حق میں کیسا

معیبت خیز تھا کہ جس سے اُن پر قبامت ٹوٹ ٹری ۔ خانج مرُووں نے اس کو

تيامت مى سى نغيرى فى التينفت اسلام كى حرزمتار اسس وانعة كم موئى اگر

ا در رتعور ی مدت دہی زفتار رصنی تواسلام کے برکات سے کوئی شہر سے دم زمینا

عرب وعجم اور ب و افر نقد من مبتنا لمك اسوقت ابل اسلام كے نتيني من سلے

تقريباً و هسب اسی وقت کامفتوه ہے ۔اگراپس کی خانہ جنگی نہوتی اورکل

الل اسلام جيسك أسوقت كسترقى اسلام كي طرف ممتن متوجه من أكعد بهي

رمصتے تور فعار ترقی اول سے زیا دہ تر تیز ہو جاتی کبونکہ ایک غطیرا نتا رسلطنت

جس كا حال كع معلوم موا- حدم متوجه موتى مغايا كرديتى غوض كه فاند حبككيون ف

ترقی کا خائمته می کردیا - اسکانمتا یهی تھا کہ وہ برکت جاتی رہے جو دست مباک

مساس سسے خاص مہرمبارک کو حاصل متھی جیں سے فرابین خلافت مزین ہوکر

اقطار بلاومیں نا فذہوتے تھے۔ یہ مہر ممولی نرتھی۔ ہر حنید مریث کمیسی میں رکبات وہ کرائی گئی تھی گراس کا معاملہ سمی عجیب وغریب ہے خصائص کرلی میں مائشہ رمز سے مروی ہے کہ انخفت میلی اللہ علیہ کوسلم

نے علی کرم اللہ وجہ کو بلا کر فرا یا کرمیے سائے ایک جا بذی کی مہر بنوا وُحباکش

مورین عبدالته ہو- اُنعوں نے مھرکن سے کھدیاجب وہ تیار کرکے لایا تو اُس پی ممدرسول التركنده تعالم اپ نے كہاكميں نے توابسي فرائش نہيں كئ تعى اسنے قىم كماكركماكە میں نے توحب فرمائش <u>محدین عبداللّٰہ ہی</u> لکھاتھا گرنتش كرتے وقت خدائتعالی نے میں ہاتھ کو بھیرویا جس سے محدرسول اللہ کھنگیاا کسکے تسرکھانے کی ومبے <u>صلی کرم اللہ وجہ</u>تے اس کی تصدیق کی اور حفت م ہے وہ نصبہ بیان کیا۔ آپ نے تعلیم کرسے فرایا کہ میں رسول اللہ ہوں انتمیٰ۔ وكيد بريندا بخفرت ملى الله مليه وسلم ازراه توامنع نفط رسول النكر ومعرس ركه منانبين ميا سبنته ستصر - اورحسب عادت عرب ولديت بي لكعوانا حيالم يكرهمتعا كومنظورنه تفاكر بخاص لقب حضرت كے ام سارك سے جدامو إس كے مرس سے خلاف ارا دہ و فصداسی کے انچ سے وہ کندہ کرادیا گیا۔ سيتوالبنويه من لكمها ب كجب وفد بني محارب حضرت كي صنعت مي آيا توان میں سے اکیشخص کوآپ نے بہت غورسے ملافط فرایاجن کا نام صذیبہ تھا اور فرایا کہ میں نے تمصیر کھیں دکھا ہے ۔ اُنھوں نے عرض کیا کہت دست ہے (عکاظ) میں ملاحظہ فرمایا ہے ۔ محکا ظرا کی موضع کا نام تھاجی کے شکل میں بازائیجتراتها - اس میں تمام <del>عرب</del> کے قبیلے اگراپنے اپنے فعناکل اور کمالات فزیر بیان کرتے اور اس مفنون کے اشعار ٹرسفتے ستھے ۔ یہ بازار ٹیس روز یک بمعرار بتاتها - <del>مذیمه نے ک</del>ھاکہ اس بازار میں حضرت تشریب فراستھے اور سربیر

تفامسيلي ١١٠

تبليمين جاكردعوت اسلام فرمات ستع اسس روزيون توسبي آب سم ا خالدن تھے ۔ گریں نے سے زیادہ آپ کی خدمت میں کتاخی کی اوربہت

ا ثانائسة كلمات كھے اور مفایت نئی سے پیش آیا حضرت نے فرمایال

عرض کی که اگرچه میں سایین ہم اہیوں میں ایسانشخص سوں کہ مجرست زیادہ کو کی اسلام سے دور نہ تھا ۔ گراب اللہ کاشکر کر ناہوں کہ اس نے آپ کی خدمت میں مجھے بھیا۔ اور میں نے آپ کی تصدیق کی۔ اسوقت جننے می رساتھی تھے

و وسب اینے دین برمر کئے حضرت نے فرایا ول فدا سے عزوال کے

الته يس بين جب يك خدائتا للذجا هيكوئي سلمان نبيس بموسكتا عرض ك ارسول الله میں نے جوآپ سے گفتگوی تھی۔اس اب میں آپ میسے رہے

خدائتعالى سے سنفرت اسك - فرايا اسلام الكے تام كفرى باتوں كومثارتيا ہے۔ یہ کھکرآپ نے اُن کے چیرے پرا تھ پھراجس کی وجست وہ رُوشن بوگيا -ا ورآب نے حب عاد ن ان کو انعام ديکيرر وانه فرمايا نهجيٰ-

ا*س ر*دایت سے ظاہرہے کہ جہاں جہاں <del>وب س</del>کے مجمع مواکرتے تھے أتخضرت صلى الله عليه والم وإن تشريف ليجات اور دعوت اسلام فراسن

ﷺ کا اِتَّا تِمْ جَبِعول میں ہم کلام وہمزیا ن کوئی بھی نہ ہوتا۔ بلکہ پر خصر حضرت کی ا بات كوردكراني اورايدار بنيا النه كي فكريس موتا - إن واقعات كي خيا كي خا

سے معلوم ہوسکتا ہے کہ حضرت کوکیسی کمیسی ختیوں کا سامنا تھا بزار او خمنوں

سے تراشے ہوسے پتھے اس قابل نہیں کر پیتش کئے جائیں - اوران قامرکی

رہ حالت کہ دنیامیں!ن ت زیادہ جنگجواور ہات بات پرلڑنے بمٹرنے والی

ا کوئی قوم نہیں - اور حفت مان دشمنوں میں تن تنہا ہیں۔ کرکوئی یارے نہ مردگار

اس سے بڑمرکر اس دین کے میداقت کی اورکیا دلیل ہوسکتی ہے کہ ویجنگجو

توم یعنی و را ملک وب سلمان موگیا . اگرانسا ن سے کام لیاجا سے تواکیب

منعیف فی بینداسے اسلام لانے کے لئے بھی ایک دلیل کا فی ہے اور

الرائكمون يرنغصب كايرده ثيرار ب توميرسي دبيل ينظرنهي سريكتي سوسطاني

کے ذہن میں جب یہ بات جمی کہ یرسب عالم بونہی خیالی ہے توکسی ہی دلیا اسکے

رور ویت کیاے وہ یہ کھ کراسکا انکار کرد تباکہ یہ بھی ایب خیالی بات ہے

یہاں تک کہ روگوں نے اسکواگ میں جلایا - اس غرمن سے کاآک کی حقیقت

وا قعید کا توا قرار کرایگا . گراس نے مذکیا ، ایسے ہٹ وہرموں سے تی بیندی

مدّین موموفه سے بنہیں معلوم موسکیا کہ ایا انحضت معلی اللہ علیہ وسلم کودست

سارک پھیرنے سے میعضو دیتھا کا نکا چھرہ روشس موجا ہے ۔ یا حفرت

نے محبت سے دست مبارک پھیرا-اورخدائتعالیٰ نے اس مقام کوجہاں

دست مبارك بنجا تها ركنس كرديا حوكيمه مودست مبارك كى الرمزوراب

کی کیا توقع ہوسکتی ہے۔

اپ تن تنها فوارس می که تمارا زبب جموات بنمارس معبود تمارس است

بوتی ہے بغیر نفد حضرت اگرحق تعالی سنے اس مقام کو روست و کو یا تعالیاں يں اور زياده لطف سے كيونكه اس سے معلوم ہوتا سے كريرور دگا رہالم كو استصودتماً كدبني جفرت كى در زواست كي حفرت كي حركات بروه الأر مرتب کرے جو دنیا بیر کسی سے : موسکیس جن سے حضرت کا نام تمام عالم میں روسشن ہو۔ حضرت کاتصف علاوہ مالم مغلی کے عالم علوی میں معبی جاری تھا جانچہ قران شربين سيمعزه شق الغراب ب حسماقال تعالى اقترب الساعة وانشق القدر كفاركم نے جب آپ سے در واست كى كداگرآب ما ندكو ا شق کرد بینگے توہم ایمان لائیں گے۔آپ نے دعاکی اوراکی اشارہ سے ما ذکے دو کڑے کرو کے ۔ ایک کڑا القبیس کے بھاڑیرگرا اور دوسرا اس کھا اے دامن میں ۔ آور بعض روایات میں ہے کہ حضت کری آسین میں سے کلگیا مواہب اللدنیہ اوراش کی سنسرح زروانی میں بیات کیاہے ا کمیعجب زه بتوانز ثابت ہے - اورجن محاب<sup>ن</sup> ہے وہ مروی ہے <del>اسک</del>ام اورجن كتا بوں میں وہ رواتیں ورج ہیں اُبی کے نام بیان کئے ہیں -غرض كرقران شرلف سے اسكا وجود ثابت ہے اور احادیث سے اس كا معجزه ہونا -الم ایان تواس کو تھایت آسانی سے ان سیتے ہیں اس لیے کا قران وحدیث سے اس کا وجو د ثابت ہے۔ گر نیے خیالات اونلسنی مذاق

لوگ بیسے امور کی طرف توجہ نہیں کرتے ۔اس کئے اکار ہی کردیتے ہیں ۔اگرچ یمٹ اس تسمرکا ہے کوئٹنی ہی وضاحت سے بیان کیا جا ہے معمو اُعظارِں

ے اُس کے اُنے کی تر قع نہیں ہوسکتی۔ گرصرف خیرخوا بانداس باب میں

تفور ی سی تعزیر کیجاتی ہے مکن ہے کہ اہل انصاب توجمہ اور تدفیز نامے

كاملين توكسى حدثك كاسيابي موجاس قبل سك كداصل النكال كاجواب ياجا

ا کیا ایسی بات لکع جاتی ہے جسکوعموا لوگ ما نتے ہیں وہ یہ ہے کہ برقی رقبیٰ کا

کارخانہ ایب مقامیں ہوتا ہے جس میں او وروشنی کاجمع رکھا جاتا ہے

اور بزریعة ناروه الله حبكو توركيت به تقسيم كيا جانا سب - اوروه الده جهال جہاں گلوب بعنی دراغ ہوتے ہی پڑیکوان کوروشس کردیا ہے اورجب

چا ہنے ہیں جرا غوں کو خاموش کردینے ہیں۔ اب یہاں دیجینا یہ ہے کہ اُن

چراعزں کو خاموشش کڑا اُن کومعدوم کرونیا ہے ۔ یا بیر کہ بَوِر کوروک لینے سے خود بخود وہ خاموش ہوجاتے ہیں۔اگر بیر خیال کیا جا سے کہ وہ معلاً

کرد کے جانے ہیں حبط حماب معدد مرکر دیاجا تا ہے توجا ہے حبطرح مباب كومعدوم كرتے وقت اُسكو بَهوا يا بالنفه كا صدمه بنيچا يا ما تا ہے چراغ بھی کوئی سے مرہنجا یا ما سے حالا کہ ایسا نہیں ہوتا - ملکہ نار مس کھنگے لیسے

لگائے جاتے میں کرجب خانکوٹس کرنامنظور موتا ہے توا ککو حرکت دیتے ہیں اکہ تا رکا تصال جا تارہے ۔جس سے پُوَربینی اڈہ رُو نی جراغ ک

بنیج د سکے ۔ اورجب یورز پہنچے تو روشنی کا خاموش ہوجا نا صروری ہے ۔ کیونکہ شعكه روشني دراصل دېمي يورسېنے جربحسب استعدا ومقام روشني كي صورت مين

اللهرووا سے ١٠ موقع بي اوسال الل سے يہ بات معلوم موسكتي سے كسران مِن اك نياشعاريدا موتا ہے۔اس الله كرجو يور اس مقام خاص ميں آتا ہے

و وشعله کی صورت مین تشکل مو تاہے بھرجب کک و وفعانہولینی اکت رہنکر جل نہ جا ہے دوسے ریور کو مگر نہیں ل سکتی - اس لئے وہ نوراً فنا ہو حا آ ہ

ا وراس کے مقام میں دوسرا پورا کرشعلہ سالبتہ کی مگہ قائم ہو ا ہے ۔اگر کسی آن

مِي مَوْ رَدْ بِهِ نِهِ تُو فَنا شُده شَعلَه كَي مُكِه دوسسرا شعلة قائمُ نِينٍ مِوْنا فورًا حِيسراغ

الكرموجاتا ب اس سع تجدد اشال كامسكداس حراغ مي تخايت آساني سع الاست موكيا -كيونكه سرّن مين حبب شيخ يوركا آنا ضرور سب توسرآن مي نباشعله

ابنام من ورموا ، کیونکه یو رسی جوشعله می سے مگر دو که مراکب شعله کا وجود ووسے رشعلہ کے وجود کی متصل ان میں ہے۔ اس سے بیمعلوم موتا ہے کہ

ا بندا سے انتہا کہ کی ہی شعلہ ہے ۔حالانکوافع پر بھب تغدا دا 'اتا ایک ساعت میں ہزار اشعلے موجو د ہوکر فنا ہو گئے ۔ اسکا ثبوت اس سے مجامکتنا کرچن کھٹکے کو حرکت دینے سے پور کی مردمنقطع ہوجاتی ہے۔اگرفورا فورا

سفنا ده حرکتین اُسکو دی جائین توصا ف معلوم موگا که ایک شعب له موجر دموا-ا وروه فنا موكيا بيم دوس راموج دموا وه مجى فنا موكيا على نداالماس عبيك

، کنیں دیجئے اس کا دجہ و اور فنامحسوسس موتی رسکی -جزئدہ جو دعبی ایک **ا**ورہے جانخ مکما داشرافکین وجود تو و رہی ہے تعبیر تے ہیں۔ اسکامبی طال ابیا ہی ج ا گراس را زیرسته برعمه ما عقلامطلع نهیں مو سے · البته محققتن صوفیہ سنے اسکی الشريح كى بے كرعالم كا وجودانًا فاناحى تعالى كے طرف سے عطامونا ہے كبوكد مكن لينے وجود ميں موجد كے طرف تماج ہے ، حب كك موجد تعاليا اس کے وجود کوترجیج نہ وسے وجو دمیں نہیں آسکتا بھیرٹیں آن یں اُسکا وجود ہوگیا ۔ اس کے بعد کی آن میں وہ وجود سے عاری اور متاج وجود ہے جب خدائنعا لے کو آن لاحقہ میں اُس کو باقی رکھنا شطور ہونا ہے تو پھراسس کو وجود منایت فرما تا ہے ۔علیٰ بزاانقیک س ٰا نا فاٹا وجو د عنایت ہوتارہتا ہے ۔اور جب اسکوفناکر دینا شظور بہتوا ہے تو دجو دعطانہیں موتا جس سے دہ چنیفا ہوجاتی ہے ۔جیسا کہ مثال مٰرکورمیں اہمی معلوم ہوا · عزض کر تمام عالم مرتج مدد ہتا سال دماری ہے ۔ اور صرف دیجھنے میں سرچیز قائم الذات معلوم موتی ہے طالاً مُد دراصل أنَّا فا نَا فنا بوتي النَّانِي بِ الرَّيب مَا تُعتَّى نظر سے دہان ثبن ہوجا سے توجا ند کے دو کراوں میں جو اشکال بید اسونا ہے اُسکا جواب إَسانى سبعه من آجا أبيكا كيون جب تحددامثال كومان لياجا سے توبيات سعلوم ہوجائیگی کہ جاپنرجس آن میں دوکر ٹسے ہوا تھا ۔اُسوفِت وہ اسپنے متعاممیں فناہوگیا ۔ اورا ن لاحقہ میں خدائتھا لیے نے اُس کوجب وجو وعطا فرما یا تُو

ا بجاس اس کے کہیت اورجسامت ستمرہ پرسے ۔ ایسا وجرد دیا گیا کو ومونپر منعتم ہوا ۔ پھرجب وہ کرسے اپنے مقام سے ملکدہ ہوسے تو ہرآن میں جو وجود دياجاتا تفااس مقداريس دياكيا جرسابق سيمكم ببويها ت ككرجب ايك كله اجبل او تبيس پراُر اسى قدر اُسكودجو د دياگيا كرميا رسي اُس گُخايش موسکے علیٰ مزالقیاس دوسے رجعے کوبھی اس قسم کا وجود دیا گیا اُسکے بعداسکو اتهان پروجو د دیا گیا نز اسس قدردیاگیا جوتام عالم مین نظر آسکے۔ غرض كر تجد داشال كے امول پرميري دائست ميں بياں كوئى اشكال بآ وہيں ربتا - البته یہ بات عقول کے خلاف ہے کہ است یا سے عالم اگر خیال کئے مائيں تومدشارے خارج ہیں۔إن سبكوايك أن میں نیا وجو دربیا قرین قیاس نہیں-اس شبھ کی خاص وجہ بہ سے کر خدا کتا سالے کے حالات لینے حالات پر قیا س کئے جاتے ہیں - اور یہ خیال کیا گیا کچ*ی طرح ہم* کام كرف سيخمك جاننے ہيں ۔ خداً متعا كے بمی اگر اتناظِ ا كام اسپے ذمہ کے تونعك ما ئيكا - كرية قياس مع الفارق ب - اس ك كونمكذا صفت تعمالي جب آدمی منعیف ہوتا ہے تو ہر کام میں بہت جلد تھک جاتا ہے اِسٹیال ستع بحین سالد لما زم کو خدمت سے ملکیدہ کر ویتے ہیں ۔ اوریہ شرخص جانتا كه خدائتعاك ال تمام مفات سے برى ہے جن ميں سن فسم كا نقصا م تعورو

جسكوتهورى بعي عقل بوبرى كبيكا كر تفطك كى صفت سے وہ باكل كرى اورمنترہ ج

اس کو دیکھ سے کیے کہ خدائتعالیٰ سے علا و ہ تقر دنسق عالم فلوی وسفل کے صرف نملیق كس قدرمتعلق سبع -خلق نعال كوبمي حاسفٌ ديجيُّ صرب احسام يَي كو ديجيمُ ا تولتين پينسر نظر بوجائي گيجي كاتصورتقيبًا محال ٢٠٠٠ بيطك نبا آت پا نظرو النے کوان کے کتنے اقسام اوراصناف ہیں۔ اس کا ابحا نہیں ہوسکتا کو سراک بیں ورخت اور ہوٹیا نحملت اقسام کی ہیں· غرض کراتنے تسر سے ہی کا اس کاشمار دشوار سے اب ایک درخت اور ہوئی اوران سے بیتے اور مولیا بعل وغيره كاخال كيجة اورانصافت كيئ كدكياتام روس زمين ك نباتات مصمتعلق اشار كاشار ككن ب بيمترام روك زمين اورمندرول حیوانات کاخیال کیجئے کہ کتے قدم کے ہیں۔ اوران کے اشخاص کاخیال كيم عكمت مديدهي تويدا مرجم المرجوكاب كه إنى ك ايك قطريي لتغ حيوان بيتنه ہيں جتنے روے زمين ميں نسان جپائچه کلان مبينوں سکے ذریعہ سے ہروقت اُن کا مشاہرہ ہوسکتا ہے۔ اب تمام روسے زمین کے ئىزۇن ، تالابون، دريا دُن،سندرون يرغور كيجئے كەكسىڭرت سىسے <sup>ب</sup>ي معب ائ کے قطروں پرنظرڈا لیے اور سرنطرے میں جوکردٹر احیوان ہں اکیل طالی نفرسے ویجھنے توانعیان سے یکہنا پڑے گاکروہ بجیدو بے شار ہم ہ اسكااكا رنبي بوسكنا كه معتنى نباتات وحيوانات ذكرك مسيح ميس مخلوات

ہیں اورعقلمند صروراس امرکی تصدیق کرمجا کہ کوئی محلوق بغیرلیکے کہ معدائتا لیا

اُسکو د جو و دے ۔ وجو د میں نہیں اُسکتی توغو رکیجے کہ سران میں خدائتھا لیا کتنے ہوزو وجودمی لا اسب - اورفا کر ما سب - اور بیکام بیشه ما ربی سب بیم اگرسران می تمام عالم کو وجو د عطافزایا کرے توکیا بعید ہے۔ عزنس که خدانتا سے کے

كاموں كوالينے كاموں يرتبياس كرنا سرگز صيح نہس - ذات ابى از لى اور قديم ہے

ا ورتهام عالم حا وث اگریم عالم کو فرمس کریں کہ بچاس نبر اُرکر وڑیا ارسید سال اُس می

آ البیدا ہوکر ہو اے تواس اکی ہی اجالی نظرمیں و محب دو دہوجا سے گا او فدأتتعا ك كي نسبت اس قسم كي نظر صحيح نبس بوسكتي كيونكر حب كو ئي مرت

كتنى بى طويل مومقرركر كے كعير كه اتنى مرت سے اس كا وجو دسمے تولا زم أيكا

کراس سے سیملے اُسکا وجو د نہ تھا جس سے اُس کا حاد رہ ' مونا ثابت ہوگا اور چیپ زمادت ہوائس کے پیدا ہونے کے لئے "بب در کا رہے

جسکوعلت کنتے ہیں۔ اور جو پیدا ہو نے میں علت کاممتا کے مووہ فدانس تو فدائتا لے تو دیں ہے جوسب کو پیداکر سے ۔ اورائس کا وجو دلذاتہ ہو بعنی

کسی کا دیا ہوا نہو ۔غرض کہ خدا کتھا لئے کے وجو و کے لئے کوئی مرت مقرر نہیں ہوسکتی ۔اور حتنی جیسے زیں کسکے سواہیں ۔سب کے لئے مجھ نه کچه مرت مقرر ہے توغو رکیجئے کریہاں کس قدر حیرا نی ہوتی ہے ۔ کیونکر ہرجیز

کی پیدایش کے سبب اور علت کوعقل مزور تلاش کرتی ہے۔ اور پہاں ب ندارداور نبزعقل پریم حکمرکرتی ہے کہ جوبپ نروجو دیں آئے اُسکے سکے

وتبدا ضرورموگی کروڑ مال کیوں نہوں گریہاں انتدا ندار دبیم پر مطرح قوا ابی نام عا زانی اورکسی بات میرکسی سے مشابہ نہیں تواسی طرح صفات الہی بھی فام ال عالم سے مفات سعمتا زاور زاكم من كيؤكرس طرح مرجز كاوجود ببرتخلي خات

نبس لیجے ہے ایکے منات بغیر لین کے وجردین نہیں کیا ہے بخلاف منالیم کے کہ اُن کا کوئی خالق نہیں ۔ بلکہ و وسب مقتفنا سے ذات الہی ۔ اور سرتسم کے نقص سے مبرئی اورمنتروم*یں -الغرض خداکی م*نعتِ خلیق بینی معدو مات کو د<u>ج</u>ود دینا اس نفس سے مریٰ ہے کہ وہ کرت کارسے معاذ اللہ تھک جاتا ہے اس کو دکھھ یسمجے کہ آ دمی اپنی اوں کوشا کرنا جاہے تو سکتے سکتے تعوری میں تھک جائیگا ۔ اور خدائتعالیٰ اُن کوہرآن میں برابر وجہ دویتا ہے۔اس سے ہمارا تغصو دتجد داشال والاوجر دنبس ملكهوه وحروسه جومعدوات ممعنه كوعطاموتا رآن میں وجو د دنیا اس سے ابت ہے کہ جومحذب لوگ ہررو زاصلاح باتے ا امی وه بخویی عانیتے میں کہ ایب روزمیں ہال مجھ نے پیمنسب کیاں موجا تے میں اور چرمنغائی اصلاح بنانے سے ہوتی ہے امٹس میں فرق آ جا آ ہے -اب نوض کیجے کہ ایک روز من شخاش سے مقدار میں وہ بڑمہ ماتے ہیں بھ عت چېپ ساعت ميں حب وه اس مقدار ميں بُرميس تويه تو نہيں موسکما کردوم س ، دو ہنویینی ٹرسنے سے ڈکے رہیے ۔ اور چوبس ساعت کے گزرتے ہی یکا یک اس مقدار میں ٹرمہ سکنے بلکہ یہ کہنا ٹریسے گا کہ ہرساعت میں شخاش کے

مقدار کے چوبسویں جصے کے مقداریں وہ بڑستے ہیں اسی طرح بربھی کہنا پڑگا کہ جن ندرایک ساعت میں وہ ٹرھے ہیں ایک منٹ میں اکسس کا ساٹھواں مقتہ ار مے بھر پر بھی کہنا پڑے گا کہ جس قدر وہ ایک منٹ میں ٹرسعے ایک سکنڈمیں اس كاسا تصوال صيرت - اسيطرح ألثه را بعه وغيره مِركسي خاص مقدا ربيز كتيج رہے۔ ابغر کیج کر جوبیت رویس ساعت مین شخاس برابر ٹرکی الشاور رابعه میں اُس کا برسناکس قدر کم کم ہوگا ۔ صرف ایک سکنٹر مین شخاش سے چربیوی حصے کا پچینز ہزار اکٹرسو حالیہ وال مصد بوگا -اب قیاس کیمجے کہ ایک آن ہیں اس كالرمناكس مقدار مين موكل معلوم نهيير خشخاش كابدم وان حصيمو كاليسنكهول ا اس سے بھی کم کیو کم آن ایسے طرف زانہ کانام ہے کہ زانہ اس کاجسنو نہ ہو سکے ملکہ جو زمانہ فرمل کیا جاسے اس کا آخس ری صد جو تنجزی نہوسکے وہ آن ہے جس طرح خط سطح کا آخری حصہ ہے جسکے عرض میں جزنہیں کا سکتا الحاصل اكي آن مي بال السي كم مقدار مي ثرصًا سب كدأس كامحسوس مونا تو درکنار عفل سے بھی اُس کا دراک دشوار ہے جی تعالی کا بی کام ہے ک ہران میں اتنا کم مقدار حصد ہر ال کے برابر وجو دمیں لاتا ہے ۔اور محکما ہیں اگر ائین کی شہادت سے ہر قطرے میں بیدا ہونے والے حیوا مات کا دجم تُابت منہوتا توکہم<sub>ی ا</sub>س تعریر کی تصدیق نہ کی جاتی جب بتا سُدِسائیں عقل سے تُابِت بِوَكِيا كَرْتَجِد دامثال كوئي الييام سُكنِهِين جبكومتل في مان سَكِيم - اور

ردایات متواتر و سے ابت ہوا کشق قم ہو کے دو نکرٹ دوبچاڑوں کرکے

سیرة النبوییمه می ابو ذررز سے روابت ہے دہ کہتے ہی کرمیں اکتر عز

صلى الله والمركمي تنها في كا وقت تكاشس كياكريًا تقا كيب رو زمين حاصر بوا وكيما

كر مفرت تنهابل ميں نے اُسوقت كوغنيمت مجمكرسلام كيا -آپ نے سيازي -

دگەفرا ياسوفت كورچىپ بۇتىس بىيال لائى - مىں نے عرض كىيا خدا و رسو ل -

فرا پاہٹیدماؤیس حفرت کے از دہٹیدگیا گرایسی مالت میں کہ نہ میں کچیوعض

كرسكا اورزحفت كيوفرا بالتحوري وبرك بعدابو بكرم بهت جلوجله

آئے اورسلا) ومن کیا جعرت نے اُن کاجواب دیکرنسہ لم یا کو ن بیب

تنميل وقت لائ . أكنون في كافدا ورسول حفت رفع بيني كالما

ا نثار ونسر ایا و ہ بیٹھ گئے ۔ بھرع رخ آ کے اور اسٹ سرع سلام وجواب

اور بیٹینے کا اتبارہ فرانے کے بعد الو کررہ کے اِزوبیٹیر گئے ۔اُن کے بعد

عثمان اسے بعد اللہ واجارت دہ بھی عراض کے بازوہیٹھ سکے انحفت

نے چند کنکریاں زمین سے اٹھائیں و وحضرت کے وست مبارک میں

بمبر کینے لگیں اُن کی آواز شہد کے کمبیوں کی آوا زکے مشابھی ۔ پھڑھنر ج

نے ان کوزمین پررکھدیا اوروہ فاکوشس موکس میرانکولیکر ابو کررم کو دیا۔

ان سے مائتہ برسمی اُنغوں نے تبیہ کہی بیمراُن سے کیکرزمین پر دکھ دیں

تومغل کی روسے اس کی تقب بین کرنے بس معی کوئی امرانع نہیں

اورو وخاکوش مرکئیں بیمر عرزم کو دیا ۔ اُن کے ہاتھ میں بھی تنبیع بڑمی بیمرانسے

لیکرزمین پررکمدیں -اوروہ فائکوشس بوگئیں بھرغمان رن کے اعترمیں رکھا

وال بمی اکفوں نے تبیج کی بیمرانسے لیرآب سے زین پر کھدیں اوروہ

غانمِش ہوگئیں بچر<sub>ن</sub>مارے ہاتھ میں دیں گرائغوں نے نسبیج نہیں **رم**مانیتہا<del>خشا</del>

التحريب نه پرمينا بےسب نه تھا يغجب نہيں كەمجابە كباركومتا زفرہ دينا آخضرت كو

لمحوظ ہو۔ یا وہ قدرتی انتظام تھا بھرجال جہاں جہاں اُن کنکرویں نے تسبیح پڑھی

وه دست مبارک کا اثر تقا جبنے اُنہیں المق ا ورگریا بنادیا تھا۔ ورنہ تیمونکو

کلام سے کیانبت ۔ اس سے معلوم ہواکہ جا وات کو بھی صنتے اطلی بلے

متصاور حیوان چونکه ناطق کیجنس ہے السلئے کرجب نک کو نی چیزر ندویہ ہو۔

'اطق نہیں موسکتی - اسکئے وہ حیوان مبی موکئیں۔اورطا سرہے کہ ادرا کا ت حیاتے

بوازم ہیں اور ان بوازم کا بٹوت اس سرح ہوا کہ کنکر ہیں سنے حض<u>ت ا</u> کے

وست مبارک کا ادراک کیا - اور جومقصو چھنے کا تھا اس کی بوری طوری

تعبیل کی-ایس سے اُن کا مدک ہونا ہمی ابت ہوا - اگریہاں پیکھا مباسے کہ

جا دات ونباتات کو ۱ دراک نبی<sub>ن</sub> موتا ۱۰ و ربها کنگریو*ن کاتبیچ کهنام عجزه تما* 

اسكاجواب يرب كدد ومسكرا ماديث سے نابت ہے كہتم اور و رخت

جس كا وجود اكن سينظيوريس آيا -خواه اكن كوا دراك بويانه بو-

حفرت کے ادر محالہ کبار کے التمیں کنکروں کا جیج بڑمنا اور دور رہے

حفرت پرسلام كرت اور فدائتاك س در فراست كرك سلام كر آتے تے

میں اکسیروالبنویسال میں تعلی ابن مرور فرسے دوایت ہے وہ سیتے ہی

کسی مغرین ہم آنمنت میلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تنے ،ایک متمام می مفرت

ورسس مورارام فرا سے ایک درخت زمین کوچیرتے موسے آیا اور مفرت کو

گھے لیا ۔ اور ایک روایت میں ہے کرحفرت کاطراف کرے اپنے مقام پرمپلاگیا

جب حفظ میدار موسے میں نے یہ واقعہ عرمن کیا ، فرای اس درخت نے

خدائتها سلے سے درخواست کی کرجمعیرسلام کرسے ۔ چنا بنے اسکواحا زے می انتہا

بهجان لباكه آپ رسول ا ورمقبول بارگا ه الهی بس . کُسکے بعیب ریم مجما کر حفرت کا

سلام عوض کرنا باعث سعادت سب بيمر إرگاه الهيس اما زت طلب كرنى

اورىغداجا رنت سلام اور لوان كرنايسب امواليے ميں كەبغيرا دراك كے

اورسيرة النبوية صر ٢٩٣ مين على كرم التهروجه سے روايت ہے آپ فراتے ہي

اُ مِن آغفرت کے ساتھ کم میر اراکتا تھا ۔ اکب وقت ہم کسی طرف کل سکتے

د كيما كه جو درخت يا پيتوپيا منه آ ما وه عرض كرما السلام عليك يا رسول التنتانهي -

ادراك ببت مسروايتون سے نابت معجومد تواتر معنوى كو بنتھك بي-

اس قسم کے اور روایتیں کبٹرت وار دہیں غرمن کہ جا دات و نبا آ ات کا

اس سنے اُس درخت کا ا دراک ثابت ہو تا ہے کیونکہ پہلے اُس نے انحفر

استوالبوريس روايت ب كه ابو طالب كيتي بب كه ذى المجاز عرفه كعريب ایک بازار سفاک جا مبت میں لوگ وہا نجع ہواکرتے ستھے میں وہاں گیا۔ و البياس كل مير ك البياس كل مير الناس المراكب کی شکایت کی - آب سواری سے اُر گئے۔ اور کہا اسے چاکیاتم پیا سے ہو . میں نے کہا ہیں۔ اُسٹوں نے زین پراپنی اٹری اری کیا کی یا فی کمل آیا۔ اوركها كدارجيابيو - أنتهى لمخصًّا -ی قدم مبارک کا اثر تھا کہ زمین نے قدم مبارک کے اثنا رہے کو مبحک یانی کا ا پیزوالنبوید میں انس رم سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کو انحفن میلی اللہ عالیم المناح زمینب بنت حجث م سے ہوا۔ تومیری ماں ام مکیر نے کہا کہ ہم اسوقت کیمد میں حضرت کی خدمت بین معیمیں تو احیطا ہوگا میں نے کہا شاسب ہے وہ انسیں اورکنیں جمموراور کھی اور بنیرے بنایا جاتا ہے تیارکراکراکی برتن میں ڈالا اور محصہ سے کہا کہ صفرت کی خدمت میں پنجا کر بیء صف کرد کرمیری استے یہ آپ کی مدمت مین میما اور سلام عرض کیا ہے حضرت نے فرایا اس برتن کو رکھندوا د رجا کرفلاں فلا شخصوں کوبلا لا و اوران کے سواجن سے الماقات ہواک کو دعوت دے دو۔ چنانچ تین سوسے زیادہ آدی جمع ہو کے حضرت نے اس کھانے پر إته رکھکر کھے فرایا سکے بسیدی وساف می کوبلاتے

ادرأن سے زات كربرالله كوكر الينے ساسنے سے كا أو بنانج سب اوكوں نے

بسیری تام کھالیا بچرمجھ سے زمایا سے انسسزش اسکو اٹھا ؤ۔ میں نے اُٹھا یا۔ گر مجيعه يبعلوم نهمواكيبس وقت ركعاتصاوه زيا وه تقا ياجس وقت أتحصايا وونهتي كمخشأ

تقور اساکھا ناج تین جارا دی کے لئے کفایت کرسکے اس کاتین سوست زياده لوگوں كوكفايت كرناكس قدرجيرت الكيز سب محكرو إلى ايك معولي ابت

موکئی تھی. کیونکہ بار ہاس قسم کے وا تعات صحابہ دیکھ سیکے اور پہیٹہ دیکھنے تھے

اس سے بوتعبّب ہو ناحیا ہے تھا اُن کو نہ ہوا۔ اور سواچیذمسحابہ کے اُن بیاسو شخصوں میں سے کسی نے ذکر نہیں کیا جس طرح معمولی دعو تو ں کا ذکر نہیں کیا جاتا

اب اس محافر سے کیل را ویوں سے میعجزہ مردی نہیں قابل اعتبار نہ ہوتو بخاری وَسَلَّم کے اعتبار میں لل احالیکا کیونکہ اُن میں میروایت موجو دہیں اگر میروایت

میعیم نه ان ماے تو بخاری وسلم وعنی زه کی روایت کوغیر مترکه نابر گیاموخلاف نرسب السنت وجاعت ہے ۔ اور پہم مکن ہے کردوسے راکی جاعت کثیرسے یہ روایت مروی ہو۔ گرجو مدیثیں کہ ملف موکئیں اُک میں بیر روایتیں معی

تلف مرکئیں ہوں ۔ کیونکہ بربات تا ہت ہے کہ بہت سی رواتیں لف موکمی جبکا مال بم نعقیقة الفقه می بیان کیا ہے ۔ اسی قیاس پر دوسے معجزات کی رواتو

بمى مجدلنا حليه اس مدیث شریب سے انحفت ملی اللہ علیہ ولم کومتمام کی عظام ونا أابت الم تاہم

خصائف کہ بنے میں مہین سے روایت ہے کہیں نے مفت کے لئے متعددًا کھا نا کیا یا · اور بلانے کے لئے مامر ہوا · دکیما تو محابر کی ایک جاعت شیر

متعورًا کما نا بکایا · اوربلانے کے لئے مامرہوا · دمکیما تومحابر کی ایک جاعبۃ تمیر میں تشریف رکھتے ہیں - ارہے شرم کے کچہ کو نسکا - اور خاکوشس کھڑار ہا جب حضرت نے میرے طرف دکیما میں اشارے سے کھانے کو چلنے کے

فاموش ہو گئے ۔اوریس اسی مقام پر کھڑا رہا ۔پھرجیب حفرت نے میری طرف

نظری میں نے دہی منون اشارے سے بھرا داکیا ۔ اور حفت خاموش رہے ۔ اور دوسے ماتی میں کھا۔ اور دوسے ماتی ہے جواب میں کھا۔

بہت امجا۔ یعنی اُن کومبی کے چلئے ۔ گرساتھ ہی یہ مبیء من کردیا کہ فا مآب کے ساتھ تشانی

یے گئے ۔ اورسب نے انجمی طرح سے کھایا ۔ اور کھا نابج رہا ۔ انتہا ۔ باربار مہین کا اصرار کہ تہا تشریف نے طیس اور آنخصت کی سربار اکار کہ

جب مک سب محابہ نظیس میں تنہا نہ او گئا۔ ایک عجیب لطف خیزوا قعہ ہے۔ بنظا سرجب مد موصرت صفرت ستھے مہیب رہ کاحی تھا کہ اُن کو بجراہ لا نے کی

اجازتُ نه دیں۔اس پرآنحنست صلی اللّٰہ علیہ وسلم کا اصرار اُن کے برخلا ف۔ گو اُن کا جواب تھا کہ تم اُن کو لینے گھرست کھا نا متلوٹراہی کھلاؤ گے۔ وہ توجار

طعنلی ہیں۔ ہم الیعے مصامی سے اُن کو کھلا دیں گے جبیں کو ئی تھارا تی نہیں

چانچالیا ای ہوا۔ اُن سب معابہ کوحفرت نے اپنے جھے میں شرکی کرکے سے تام کمال اور اور ماجب دعدت معی نیک نام مدیکے ۔

بیری تام کملا دیا - اور صاحب دعوت مبی نیک نام ہوگئے -سر دنید کسی کے لمنیل میں کی پیسے نرکو حال کرنا بدنا مجمع اجا تا ہے - اور غیور سر دنید کسی کے کمنیل میں کسی پیسے نرکو حال کرنا بدنا مجمع اجا تا ہے - اور غیور

طبائع اُسکوپ ندنہیں کرتنے ۔ گرانی طفیلیت اُلُوال ہو توغیور طبائع کو بمناگوا نہیں ہوسک جب ایک غریب محابی کی دعوت میں انحضت کرنے بغیر طفیلیوں کے تشریب بیجا نے کو گوا رانہیں فرایا تو خدا متعالی جو متی مطلق ہے اُس کے فوان

پرتنہا جانے کوحفرت کیونگرگوارا فرنا دیں گئے۔ اور ہمیں قوی اُسید ہے کہ ہم مغیلیوں کو بارگا والہی میں متنسم میں

سمر باست ندشته گدایا ن شیل بمهان واراب لامت طعنسیل سر سر سر سر سر

مرورصف رت ہمرا و رکاب رکمیں گے ۔گریا در ہے کر طفیلی ہو انجالیان نہیں۔ مرف زبان سے کمدینا کانی نہیں ہوسکتا ۔ اور دلی عقیدت اور نسبت نان شارعی میں نوسی کی دریا ہوں کی دریا ہے۔

منیلیت نابت ہونے کی ضرورت ہے۔ یہاں ایک ابت اور معلوم ہوئی کہ ہر نعل نخفت کو اسٹ نہیں ہوسکتا کیونکان تر کے امورخصوصیات حفت برسے تھے ۔حضرت کو اِس بانٹ کا املینا تعاکم تعوراکھا ناسب کو کافی ہوجائیگا ۔ بخلاف اس کے بعضے مشاکلین ہار

ندانه كركسى وعوت مي جب تشريف ليجاست مي تواكثر طفيليون كوسم الوليجامي

جس سے صاحب وعوت پر ایک عیبت ہونی ہے کہ اگر اُن طفیلیوں کو کھا کا کھلا آجا تو وعوتی لوگ بھو کے رہ جانے ہیں - اور اگر نہ کھلا یا جائے تو حضرت خف

موطانے ہیں ، خیانچ اکثرالیا ہی موتا ہے ، ایسے مغیلیوں کی شان میں مدیث شریف وار دہے جسکامفنون بیہے "کہ وہ جو کھاتے ہیں جسرام ہے

سرلیب وار دہ جب جب معمون بیسے ؟ دوہ جو هاسے ہیں سسرام ہے۔ اوروہ کھانے والے غامب اور سارق ہیں ؟ (مشکواۃ شرامین) نیکھئے کس قدر فرق ہے کہ وہاں تو لمنیلیوں پر رحمت بھی - اور یہا ں

طنیلیوں برلعنت ہے۔ غوض کہ آنحفت رصلی اللہ علیہ دسلم کا ہرکا م سنت نہیں ہوسکتا - بلکہ مبعض صور توں میں اُن بڑمل کرنا گنا ہ ہو جاسے گا۔

یں ہونی جینی میں جا برابن عبداللہ شہرے روایت ہے جب جنگ اُحد سیروالنبویی میں جا برابن عبداللہ شہرے دوایت ہے جب جنگ اُحد ساز، کے والد شہد ہوہے تہ اُز، کے قرمنداروں نے تقامنا کیا۔

میں اُن کے والد شہید ہوسے تو اُن کے قرمنداروں نے تقاضا کیا۔ اُنھوں نے اپنے والد کا باغ ونخلتان اُن کے قرمنے میں دینا جا ہا۔

کے پاس سفارسٹس می کی ۔ گرچونکہ و میہود سنے رامنی نہ ہوسے جنگر نے ما بررہ سے فرایا کہ کمجوریں توڑ کے درختوں کے سلے اُن کے ڈمیر لگا دو۔ اُس کے بعد انحفت راس زمین میں جہاں خرا کے ڈمیر لگا دے

لا دو- اس سے بعد اصف راس رین یں جہاں حرا سے دسیر مادر۔ ستھ بیلے اور دعاکی که اس میں برکت ہو . جا برام سنے قرصنداروں کو تحلاسا كجوست كثير مقدارة من ادا

ويناست روع كيا اوراتنا ويكداك كا قرمن لويلادا بوكيا - اور وه خرسه إس قدم

اتی رہے جوہرسال ان کے تعرف میں آتے ہے ۔ پہود کواس

تعجب ہوا -جابررم سے حضرت نے فرایا کہ آبو مکرا ورحرم کو اِسسل تعکی خرد سے دو۔انتہا۔

یه قدم سارک ی برکت ہے کی خوضہ سالها سال کی پیدا وار میں اُس کا ادا ہونا

مشكل متنا - كل ا دا بوگيا - اور اس قدر كمچوري ما في رمين حيرسال اك كو

ملاکر تی تقیں - گویا ۱ دائی قرصنہ میں انمغوں نے گھرستے کچھ بھی نہ ویا کیونکہ

متنی کمپورس اُن کو سرسال متی تعیس لمیں اور قرمنه کثیر چس کی اوا ئی سالہال

میں ہونی دشوار سے مفت میں اوا ہوگیا ۔ پہاں پر امر مبی توجہہ کے قابل ہے

ک اس قدرتی ا دائی کے بعد آنخفت رئے جابر رہ کو فرایا کہ ابو بکرا ورعر اکو اس ی خبرگرد و نام اس قسم ی مزورت ان معنات سے معلوم مونے کی

ا کوئی نامتی-کیونکه و و اس معالمه لین نه ضامن ستھے نه اس او ا ئی سے محرک -ا دینے آمل سے یہ ابت معلوم ہوسکتی ہے کہ انحفت کر کومنظور مفاکہ خاص

مورپرائن واس معالمه کی الملاع ٰ ہو ۔ کیونکہ قا عدہ کی بات ہے کہ جب ایسا کوئی فعل ظہور میں آ تا ہے تو معتصنا کے طبیعت بشری ہے کہا ہینے وہ<sup>یم</sup> اس امری اطلاع کر کے خوسٹ کیا جا ہے ۔ بخلاف اس کے کہشخفرکا

د ل<u>بینے</u> سے صاف نہ ہو تو ایسے ٹوش کن معاملات کی اطلاع د بینے کو

می نہیں جا ہا کیونکہ و و ایسے اسوریں بجائے نوش ہونے کے ایسے توجیبا اورًا وبلات كراً ب جسس وتعت اس معالم كي كم ف ماتى ب

اسکا هجرة آسانی وں بوسکتا ہے کہ انخفت ترکے فضائل کسی ملبوعظیں

﴿ إِيانَ كَعُم مِائِيلِ تَوْجِنِ لُوكُولِ كُو الْحَفْرِتُ كَے ساتھ عقیدت اور محبت ہے ا وہ تھا جیجنوش ہوں گے ۔اورجن لوگوں کے دل میں صفائی نہیں آنگے

[ ] پھروں ہے یہ بات نمایا ں ہوگی کہ اُس بیان کویسندنہیں کرتے بلکیجن راست گرتز مان کھدیں گئے کہ وعظ کوان چیزوں سے کیاتعلق اس تی اركام باين كرناها سي عاكسلما نون كوكيدفا بُده اور مل كى توفيق بو -ا کے مدیک یہ خیالات بھی میج ہیں - اور واعظوں کو اس کاخیال رکہنا مرور

ا گریه کہنا بھی درست نہ ہوگا کہ حضرت کے فضائل باین کرنے سیمسلمانونگو فائدُه نہیں کیونکہ جب لینے نبی کے نصائل اور میزات و منیں سکے توان کی معبت بڑے مے گی جوباعث کمیل ایان ہے اورجب ایان اور حبت کال ا ہو توعل کرنا ہمی آسا ن ہوجا ہے گا . کیونکدا نے محبوب کی اطباعت کرناانسا

لکہ حیوان کا بھی مقتصنا سے طبع ہے ۔غرض کہ جولوگ آنخفت مرکے نفنائ مي كلام كرتے ہيں اور يركتے ہيں كد حفرت ما رہے بھائى تھے -جس سے مقسودیمی ہوسکتا ہے کو منت رکے مرتبے کو لوگوں کے

خیال میں سپت کرکے اپنے ساتھ ساوی ٹابت کریں · اُن کو حفر سے

روك دينامنظور موتاس - الحامل المفت من يد وانعد مدين اكبرا ورمستر

فنائل سنے سے وحثت ہوتی ہے اور وجو ات قائم کرکے اس سے تو گونکو

فارون سے ذکرکرنے کوفرایا آکہ و وخوش موں - سرحید کل محابہ لیسے واتعام

سے نمایت نوش ہوتے تھے . گرمفرت نے اُن دونوں صاحبوں گی نمیں

اس وجسسے کی کہ بنبت اور دں کے ان حفرات کو زیادہ ترخصومیت

م من تمی استخصیص سے دونوں معاصوں کی فضیلت کا اندازہ کیا جاسکتا ،

سيرة النبوبير لمي روايت ب كه عبدالله ابن سعود رم كم عمري مي عقبه بن

ابی معیط کے برمای خیراتے تھے۔ ایب إران پر آنمعنت تراورالو کرم کا

گذر ہوا حضرت نے اُن سے فرایا کہتھا یے اپس دود سر ہے کما إل

لیکن میں اہانت دار موں حضت سے فرایک ایک ایسی بکری لاؤجس پر

ز ندچڑھا ہو۔ میں ایک کم عمر کری لایا ۔حضرت نے اس کے پاوُں ابد سے

اوراش کے بھن پردست مبارک بھیرا اور ابو بکرر نم ایک برتن لا سے اور

اس میں اُسکا دودھ دوھا حِضْت برنے اُن سے فرایا کہ پیوائسکے بعد

تمن سے طرف مخاطب ہوکر فرایا کیسٹ جاجنانچہ وہ فور اُسکڑ گیا جیہی قام

با وجود کیم عقبہ کی کمری کا بیر دو در صحفا گراس کی ملک ندتھا ، در ندحضرت کبھی ک

میں تعرف نہ فرانے کیو کماس کی خلیق بطورعا دت نہیں ہو کی تھی۔ بلکہ

عبد الله ابن مسعرد کے اسلام کا سبب ہوا۔ انتها ۔

بغیرتوالد کے وہ دودمہ پیدا ہو گیاتھا جس کاسب صرف آخضرت کا دست کتاک تما . ندمهمولی فرانع بهمین رازین میت که وه کمری اس قدرتی دود مع کاظرف ہوئی تھی ۔ اگر کھا جا سے گڑکل کر با ب دو دھ کے ظرف ہی ہوتی ہیں اور دورم مخلوق الہی ہے ۔ پیر کیک حضرت م کی کیبی ۱س کا جواب یہ ہے چونگر تخلیق فاص تسمري موئى - اس ك احكام كمك مك كيل كي - اوروه دوده انخفر كي كيك موكيا - كيوكدى تعالى في الخفن كيك وست سارك كواس كا واسلەقرار دیا۔اس کا حال بعینہ اس یا نی کاسا ہے جو بھری کھیال سے جھر نبوی جاری موا - مالانکه و بال بانی اس عورت کی کیک تھا جو کھیال میں بھرکر كمريد جاري تقى جبكا حال اسى رسالدين معلوم موكا - مرخيد بنظام إنى مجرى کیمال میں ہے گررہا تھا ۔ گریہ یا نی وحضرت کی کیک تھا جس کے پینے اور مشكير بعرنے كى اجارت آپ نے دى تقى - ده بإنى اس مشك كے بائى سے باکل عللمدہ تھا۔ کیونکہ اگرسابت کا یا نی اُسکے ساتھ مخلوط ہوتا توصفت کر اس میں ہرگز تصرف نہ فزاتے - اسلئے کہ اپنی ا ورغیر کی ملک جب مخلوط موجاتی

تومقضا سے تقویٰ یہی ہے کہ اس میں الکا نظرف مکیا جاسے غرض کہ جر طرح مفرت نے تصرف سے نیا پانی اس مشک میں پیدا فرایا اِلمج اس کاہری اُتسفام فراویا کہ وہ یانی با وجو د شدت اتصال کے اُس میں مخلوط نہو إ ك - اوريه كو فى متعدام نهي . قدرتى معاطات سب اليه بى موتيمين

وسيجيئه وماغ ميں جو رطوبت ہوتی ہے اس میں مین جار نہریں ہتی ہیں جومندمیں

آق ہے اس کا ذائقة شيري موتاب - اور حاتک ميں آتی ہے اسکا ذائقہ

ہی صداہیے۔اورجوناک میں آتی ہے اُسکا ذا گفتہ ہی کیجدا ورہے۔اورتبھی

کا نوں سے میمی یا نی بحلتا ہے اُس کا ذالقترہی دوسے راہیے ۔ با وجو د ہاہمیٰ

اختلاط کے جو دیاغ میں ان کو تھا ایک دوسے سے متا زہں۔علیٰ ہوالتہا

کا بیدانیا نی میں اگر غور کیا جا ہے تو اس قسم کے تعب ٹیز صدا اس ویشیں

سے والنبویہ میں انس سے روایت ہے کہ ای*ک روز* ابومار منسنے این بیوی املیم

ہے کما کہ آج انحضن کر کی آوا زمیں نے سنی اُس مین معکوک کی وجہ سسے کچھ

منعت پایاجاناتها کیامتهارے پاس کوئی چیزہے بجسکو صف ترمنا ول وای

المفوں نے کھا ہاں ۔ اور چیندروٹما ں جو کی کالیں اور آ کی کیڑے میں

لپدیه کراینے فرزندانس کے بغل میں چھیا دیں اور کھا کرھنرٹ کی مذرستایں

مے جاؤ۔ انس کتے ہیں کہ وہ لیکر میں چلا - دیکھا کہ صفرت مسجدی تشریف

کے ہیں -اورآپ کے ساتھ بہت لوگ ہیں - میں سلام وش کر کے

لعراہوگیا ۔ صنت کے فرایا کیا ابوطلحہ رمز نے تمھیں سے ہیں نے

و من کیا ہاں میمروز ایا کیا کھانے کے لئے عرض کیا ہاں۔ یہ سنتے ہی

حضرت نے تمام معابہ سے فرادیا کہ حیار ۔ چنا نجے حضرت اور آپ کے ساتھ

ستر اِسی اوی روانہ ہوسے میں نے مفایت غم کی حالت میں آگے جسا کے ا بوطلح رخ کو اس وا تعد کی خروی - به سنگرائنوں نے کھا اے انس میں تو سنے ہمیں رسواہی کردیا - اور متجمد بریجینیکنے ملکے ۔ پھرام سلیمرن سے کھا کہ حفت م بہت ہوگوں کے سامقر تشریف لائے ہیں۔ اور جار سے باس کو فی ایسی جینیں جوان سب کو کھلاسکیں -اکٹوں نے کھا خدا اور خدا کا رسول ماری حالت کھ خوب مانتا ہے۔ ابوطلح رمز حضرت سے استقبال کے لئے آسے اور عرض کی كميس ف انس كواس فرص سي مي الماكم من آب كو بلالام كريكم الم پاس کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ اک سب کو کھلاسکیں - فر مایا اللہ اُسی میں رکت دیگا۔ اور حضرت ابر ملی رہ کولیکرام سائٹے سے پاس تشریف سے سکتے اور فولیا اے امسلیم مارے اس جمیم ہو نے آؤ ۔ وہ وہی روٹیاں لائیں جو انس نے ساتھ بیبی تعیں۔حصرت نے اُن کو تکڑے کر نے کا حکم دیا اور فوایا کیا کھے تھی تھی ہے ۔ ابوطلی نے کھا کتی میں کچھ تنھوڑا سا ہے جپانگی۔ حضرت نے اُسکواینی اُگلی سے روٹی پر کیٹر دیا اور وہ روٹی بھول گئی -ا و ربسم الله فر ايا - اسى طرح تمام روشيوں كوگھى چُيٹرِديا - اورسب پيحوڭ كُي اوروه کمی منندارُسان بهو گسیا -اور فرایا دس دس شخصوس کوبلات خا چناسچے شتر یا انٹی آدمی نے سیری سے کھا یا · اس کے بعد انحفت رہنے سمی گھرواوں کے ساتھ تنا ول فرایا ۔اوراسکے بعد بھی پہرسچار ہاجو پڑوٹیو

النريع كواسوقت اس امر كاغم تفاكه والدين مجمد كي مي كدمي في حصرت كي خدمت میں عرض کرنے میں کم پی فلطی کی جس کی وجہ سے حضرت مع محسا ب تشریف لا کسے جنائجہ ایساہی ہواکہ ابطلورہ نے اُن پر پیٹمر پھینکے اور مهاف كمعديا كه تم ن بيس رسواكرديا . اسُوقت د فعد الخصي كلما عييم کے ساتھ مکان ٹرکھانے کے لئے تشریف نے جانے نے اُن کے خیاا کو اس طرف متوجبه كما تقاكه اليصمغرزمها ن كى سربرايي نه موناكس فدرسوالي اورندامت کا باعث ہوگا -اوریهی خیال ترتی پذیر ہوا -ا ورفکر کی حالت مارى موئى - اورتا عده كى إت ب جومالت دل برطارى موتى ب اسوقت کسی دوسے امرکی طرت توجہ نہیں ہوتی ۔ اس وجہ سے اُک کو ینال نہیں آیا کہ انحفرت اپنے تعرف سے سب تعجدا ہمام فرالیں گے اور خاص وجه اس کی بیر تھی کہ انس کو کیمین کر حفرت کو توجھ دلائی گئی تھی ہیں احمّال تعاشا بدانس نے عرض کرنے میں کچھ نملطی کی سہے ۔ اس سے یہ خیال نہیں ہوسکتا کہ آنحفت رہے تصرف معنوی میں اُتغیر کیچہ شک آگیا تھا اس کی نظیری بہت ساری مکتی ہیں۔ دیجھئے غزوہُ بدرمیں کفار کی کترت.

اورشوکت کی وجهسے انحفرت پر حوحالت اضطراری طاری تقی ا ورصایت

نے حفرت کونسکین دی-اس سے یہ لازم نہیں آیا کہ آخفرت کوخدائنتا کے

الفاسے و مدہ میں کیجد شک آگیا ہو۔ نعوذ باللّٰمِن ذاک عبر اللّٰمُ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمِي اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِلْمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ

نے جب اشقلال کے ساتھ یہ کما کرمنہ ہے اس کو خوب جانتے ہیں

اسوقت اُن کونسکین ہوئی ۔ اورصنت کرکو ۔ لینے کے لئے اِسرائے ۔ ا<del>س</del>ے

ظاہر سے کرمحائی حفرت کے علم غیب کے قائل تھے ۔ اور بجاسے اللہ اللے

الله و رسوله اعلم كيف مين أن كوكچه ما مل نه به تا - خيائج اكثر معابكا دستور تما كم السيد موقعين الله ورسوله اعلم كما كرست من وبيا كرسيم احاديث مين

وارد ب - بہرطال ابوطائے کی وہ مالت مقتضا سے بشری تھی جس سنے اللہ ایک کومغلوب کردیا تھا۔

سبزوالنبویر میں انس سے روایت ہے کہ ایک بار مینہ منورہ میں تشکر کف ا آنے کی شہرت مہوئی۔ اورسب گھبرا گئے آنحفت برابوطلخ کے گھوڑ سے پر

سوار ہوکر نبش نفیس وافعہ در بافت کرنے کے رواز ہو سے جب واپس تشریب لاسے تو ابوطلی نسے فرایا کہ متھارے گھوڑے کوہم نے دریا پایا

یعنی شمایت نیزرفتار حالانکه بیگهوڑا بہت مست اور مٹھاتھا یعنی تاکے سوار ہونے کے سوار ہونے کے سوار ہونے کے بعد وہ ایسا تیزرفتار ہوگیا کہ کوئی گھوڑا و وڑمیں اُسکا مقابلہ نہیں کرسکتا تھا۔ اُنہیٰ -

ہمبر رسمن مفا- ان -یہ برکت آنحفرت کی سواری کی تقی کہ اُسکے اعصاب اور انتخال وعنسیہ وہیں راوش مينا اور مار بري

گریانی روح بیُونکی گئی اورجو اُس کا تعتنائے بیعی تفاوہ جاکراس کی نی جیت موکئی پیسب مبائے ہیں کہ فطرت کسی چیسٹر کی نہیں برئتی ۔ گر آنحہ نرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے اُس کی فطرت کوبدل دیا ۔

خعهٔ نفس کبری سیمی جلدد وم میں تعکیب ابن مالک سیمے روایت ہے گئسی شخص سنے ایک اونٹ خرید کرکرائس کو ایک محصور مقام میں واحل کیا جب

ائسے کام میں لگا ناچا ہا تو اس نے شرارت سنسہ وع کی جب کوئی نزدیک جاتا تواُس پر حلد کرتا ۔ یہ بات انخفرت کی خدمت میں عرض کی گئی ۔ آپ وہا ل تنظیف رئیس نے بسرسر

کی نظر خفرت پر بڑی تو فور اسجدہ میں گر گیا۔ به دیکھکر قوم کو تعجب ہوا ، او مرفع کی الطرح خست کی نظر خصرت پر بڑی کو کی مستحق ہیں کہ انگو سعدہ کیا کریں حضت کے منظم کا گریہ سنرا وار مو تاکہ کو کی مخلوق کسی خلوق کی سعدہ کرے تو ہورے کو منزا وار ہوتا کہ ایسے شوہر کو سعیدہ کرسے۔ اورائسی میں سعیدہ کرسے۔ اورائسی میں

سجدہ کرے توعورت کوسزاوار ہو یا کہاہیے سوہر ہو جا یہ روایت بھی سبے کہ

يداوز عاملى ين كيا-

مو سكت اورحضرت في ول بينجكروروا زهكملوايا - اونكسي قدر دورتماجب حضرت کو دیکھا تونزدیک اگر سحدہ کیا اور گردن زمین پر رکمدی ۔ مفت رئے ا مسکے سرکو پکڑکررسی طلب کی ۔ اوراسکومہا رنگاکرانعہاری کے لا تدمیں ویدیا ابد براور عمر فض عن إرسول الله و ويجان كياكرآب الله كع بني مو-حضرت نے فرمایکوئی چیزایسی نہیں جریہ نہجانتی موکد میں خدا کارسول ہوں. مرت كفارجن والس نہيں بيجانتے ۔ ا در اسی میں انس شسے روایت ہے کہ ایک انصاری کا اونٹ کرشس موکر تكل كيا - انفوں نے كھاكہ و دميري زين سے اس يارہے - اور مجھ سے اینهیں ہوسکتا کہ اسکے نزدیک حاسکوں - اس ڈرسکے ارسے کہ و ہ مجھے ملاک كرد كيًا حضت مرو بال تشريب ك كئ جب اونث في حضرت كو د كمها توآہت آہستہ اواز کریا ہواحضرت کے رو برو آکرسجدہ میں گرگیا -اورگرد

زمین پر رکوری - اوراس کے اکلموں سے اشک جاری ستے حضرت کنے اک انفداری سے فرمایا یہ اونٹ متھاری شکایت کرتا ہے ۔اُسکے ساتھ اچھا سکوک رکھو سے ابر نے یہ دکیمکر عرض کی برجا نورجسکو عفل نہیں آپ کوسجدہ کررکہا

ہم تو اُس سے زیاد ہ تی ہیں ۔ اور اسی میرانس مُ سے روایت ہے کہ آخفت کی کسی انفیا ری سے باغیں

اور اسی میرانس کی سے روایت ہے کہ انحفت کی اسی انعاری سے باع میں ا تشریف نے سکئے اور آپ کے ہمراہ الوبکر اور عمر من اور بہت سے انعتار

اس باغ میں کئی بکریاں تنس بعضرت کو دیجھتے ہی بکریوں نے سجدہ کیا - الو بکرنے نے عرض کیا یارسول اللہ ان بروں سے زیادہ ترہمیں استعماق اس امرکا ہے كرآب كوسجده كياكرير حصرت ففراياميري ائمت يسكسي كوسزا وانيس كدوسكركوسىد مكرك -أكرابيا بوتاتوورت كوحكم كرتاك ليخ فاوندكوسحده

سیرہ النبویصراس میں جائز سے روایت ہے وہ کہتے ہیں کمیں حضرت کیگا غږوهٔ ذات الرقاع ميں تھا ميراا ونٹ تھک گيا . اتفا تُا آنخضرت تشايفِ فرا ہو سے اور پوجیا کہ تممارا کیا حال ہے میں نے عرض کی کرمیرا اونٹ تھاکگیا اس سبب سے بیں بیچے رہ گیا تھا۔ یہ سنکر صنت راور بڑے اور اپنی جھری اس میں چیموکر فرما یا اب سوا رموحاؤ ۔ اس تحریک کے اثر سے اونٹ استعدر مُبت دچالاک ہوگیا کہ اُسکا روکنا مشکل موا - پھر ضرب نے اُسکو خرید لیا. اورجب واپس مرینہ شرلیت تشریف لاسے تو امس کی قیمت معتشے زائد ں ان کو دی۔ اور وہ اوٹس مجھی ٹنین کو دے دیا۔ انتہا۔ یہ برکت اسی چیٹری کی تقی جرائحفت ہے دست مبارک میں تقی ۔ گویا وہ چیٹری چیمونا اس کی فطرت کوحرکت و بنائفا <sub>- یو</sub>ں تو ہرجا نور مارنے اورا فیت پہنچا سے تیزرفتا رہوجا تا ہے ۔ گرائسی وقت تک کرائس میں در دموجو درہے جيكا تعلق فترحبم سے موتا ہے ۔ اور حصرت كا يفعل أكيے جبم كم محدود كة

بلداش کی فطرت اور طبیعت برعل کرنے والاتفا-د اسیروالنبویه میں روایت ہے کئیل ابن زیاد کہتے ہیں کہیں کسی عزوو میں حضرت کے ہمرا و تھا میری سواری میں ایک منبیف اور دُبلی گھوڑی تھی جومیل نہیں کتی تھی ۔حفت ارنے جب مجھے دیکھا کہ میں بہت پیچھے ر ہ گیا فرہا ایم ماری کیا مالت ہے ہیں نے عرض کی ریکمورسی دبلی اور نعیف جرمل نہیں کتی حضرت کے وست سارک میں جرجیداری تھی اس سے آئیے امسے مارا اور فرمایا بارک التگرلک فیہا بعنی خدائتعا لیے اُس سے سنعلق رکت تمعیںعطا فرا وے ۔وہ کہتے ہ*س کدا کیے* بعد میں ہروقت سب کے آگے رہنا ۔ اورائے روک نہیں سکتا تھا ۔ ادراس سے اتنی ا دلاد ہوئی کہ ان کی قیمت کے مجھے بارہ ہزار روپیر ملے ۔ انتہا ۔ كربل منعيف كمورى بغيراسك كدائس كوراتب اورمصالح كملايا جاس مرت اشارے سے اُسکا جالاک ہوجا نا اور ہمینہ کے دیے اُس کی میالا کی باتی منا تببربشری سے خارج ہے۔ یہ خاص خدائتا لے کا کام ہے گر ہوا یہ کرادمر استحنت کے سے چھٹری مار دی اوراُ دھرخی تعالیے اُس کی طرف متوجہ ہو گیا اورجب تک وہ زندہ رہی انا فانا اس کے فوی کووہ وجود ملتار ہا جسسے چئتی اور میالای مهورمی آتی رہی - اوراسی طرح حق تعالیے کی توجہ خاص کی اولا دی طرف سبندول رہی ۔ تاکہ حضرت نے جو برکت کی د عا دی تعی اُسکااتہ

گھریں جاکردیکیا توحقیقت میں ایک سیاہ چیسٹے تھی جبکو اُکھوں نے لا را . اوروه گھرسے کل گئی۔انتہا۔ دست مبارک کی برکت سے شاخ کا روشن ہونا اور اُس کے مارنے سے شيطان كالكهرسة كل جانا بظام تعجب خيه زامرب مكرجب بهم دست ماركي اوربرکتوں اور تاثیرات کو دیکھتے ہیں تو ہے امر چنداں قابل چیرت نہیں علوم ہو اصل وجه به بسه که دست مبارک می سرقنم کی قدرت دی گئی تنی - استوجه

جب حضرت کسی کام کا ارادہ فراتے اور اُس کو ہاتھ لگاد ہتے تو دست سار

فررأ اس كافيرر بوجاتا-اس واقدس ظارب كحضت كواين امت ككس قدر خرخِواہی منظورہے - باوجو دیکہ قتا دی ہے کوئی شکایت نہیں کی کہ لیے محرمی میا یا آسیب ہے ۔ گرحضرت نے اس کا حال معلوم کرکے اُسکو دفع کرنگی ندبر پتلادی۔ بلکوایس پینزان کو دی کواس کے استعال سے شیطان خود بھاگ گیا - بہاں ت یہ باہمی قابل توجہ ہے کہ قتادہ کا کا رکان صفرت کے دولتخانے فاصلہ برخف م اورجس وقت آپ نے شیلان کی خبردی سخت تاریجی تھی منصومیّا اُن- کھے گھر ہے اندر توروشنی کا گذرہی نرتھا -اس پرشیطان کاسیاه رنگ جس سے بطلات بعضهم فن بعن كامضهون مهاوت الأتف حضت كواس شطان كالماك يونكرمعلوم ہوا ہوگا۔ یہ مکن ہے کہ جربل علیہ الم نے اگر اس کی خبردی ہو کیونکہ وہ اسکام مقرر تنفے کہ بحسب منرورت حق تعالیٰے پیام حضریۃ خرّ کے پاس لا ویں بجبیر معالمه ایسا اہم نتھا کہ جبر کی طلیاب الم سے تلیف کر۔ نے کی منرورین ہو ۔اور یا مسے متعلق کوئی شری مکم تھا۔اس سے مان ظاہرہے کرمفت کے سنے اُسے دیکھد کر انتفام فرا دیا - به دنجینا اببانتها که اس کو نه دیوارها مل مونی تنی مه تاری - اور نه فاصلهانع تعا-جوبصارت ايسى بوكراكب ديوارحائل موسف يربحي وكميرسطح تو اس کے سلے ہزار دیواریں بھی مائل نہیں ہوسکتی ہیں۔ کیونکہ دیجھنے کے لئے جوشروط تنصے که فارجی روشی مواور کو ای کشیف جیز جائل نم ہو وہ بیاں نہیں با<u>سے</u> سكة - إ وجو داسك معزمة في اس شيطان كو دو رست ديك ليا تومعلوم بواكه

حفرت کا دیکینا دوسروں کے دیکھنے کے جیسا نہتھا۔اس مبورت میں قرب وگوید مصمتعلق مشر المبمى باتى مەرسىدگى - چنامخداس كى كئى نظيرس موجو دېس-ارحفرت نے مدا کوس کی خبرس دیں ۔ درمطابق واتع "ابت ہوئیں ۔انشارلتہ كسى موقع مِن أن كا حال بمي بياين كيا جاسية گا-اسیر والنبویم موسی میں روایت ہے کہ آنحفت <mark>نے قیس ان زیر</mark> کے سر پر لِمتربِعيرا اورائن کے لئے دعاکی ۔جب اُن کا انتقال ہوااُن کی عمرورس كى تنى - اورتمام سركے بال سغيد ہو گئے تنے ۔ گرجہاں حضرت كا دست مبارك

بنهما تعااسُ مي كوئي تغير پيلانه ہوا۔ اوراُن كاچيمر ه رين موكيا تھا -اسو حبت

ان کو لوگ آغر سہتے متعے بعنی رومشن جیرے والے - انتہا -

ىرچەنە ئىغىغى مىں بايوں كاسفىيد موناكو ئىمعيوب بات نہيں . بلكەمنعىغى كى زينت او<sup>ر</sup> وقارسے ،گرغدائتالے کویہ د کملانا منظور تھا کہ جن بالوں پر دست مبارک

پہنچا مقا اُن اپر طبعی کا دسترس مدہو سکا ۔ صالانکہ وہ مقتصنا سے بیرانہ سری تھا اس سے حضرت کی قدرت کا اندار ہ کیا جاسکتا ہے کہ فطرتی امور ریم کا استی السيرة النبوييمين روايت ہے كه أنحفرت مىلى الله عليه وسلم في تنا د ابن

لمان کے منہ برائم تعبیب را - اس کی وج سے اُن کے چھ اے میں ایسی صفائی اور روشی پید ابرگئی که اُن کے مقابل والااً دمی اُن کے چھرے میں

اینی مورت دیکیدلیتا تما - اتهای -

ころりからい

یہاں بیغیال پید اہوتا ہے کہ آنخفت ملی اللہ علیہ وہلم کے دست مبارکت جونخلف آثار ظاہر ہوتے متھے شاید وہ بحسب استعداد مقامات ہوں جیسے گے

ترچیز کو مبلانی نہیں۔ اورخشک کو مبلاتی ہے تو اُن میں بھب استعداد محل شوی میں متلف رنگ منو د ار موت میں ۔ اورکسی شیسیٹر کو ٹیکا دیتی ہے ، اورکبھی پتلی چرکو

گاڑمی کردی ہے، جیسے اندے کی زردی پینیدی کو اورکسی میں اُسکا کچھ اثر نہیں ہوتا جیسے ابرک کو بالکل نہیں جلاتی - اورکسی کو جلا کرسسیا ہ کردہتی ہے

جیسے گھانس وفیرہ کو - یسب آ ٹار سر دیند آگ کے ہیں ۔ گر قابلیت ما دہ کے اس مختلف طور پران کا تمہور ہوتا ہے گراد سانے آبال سے یہ بات مسلوم

مار سے کہ میاں استعداد کو کو ئی وخل نہیں ۔کیو مکہ دست مبارک کی تاثیرے چھٹری تلوار موگئی - اور اس قسم کے نختلف آثار ظاہر ہوسے -عالانکہ چھٹری میں

بسری موارموی ۱۱ور ۱ س م ساستعداد-بلکداس مورت میں یہی کہنا باگا نه لو با جنے کی صلاحیت ہے نہ استعداد-بلکداس مورت میں یہی کہنا باگا

کہ دست مہارک کا اثر حضت رکے اراوے کے تابع تھا۔ امُسس میں ا

ما ده کی ذاتی میلاحیت اور عدم میلاحیت گوکو ئی وخل نہیں -البقرالبنو پر میں روایت ہے کہ زینب بنت سارہ خفرے کی خدمت میں حافر ہو

اس مالت یں کہ آپنل فرارہ سے عضرت نے اُن کے منہ برانی جرا اُس وقت سے اُن کا چھرہ رونق دار ہوگیا - اور بڑما سپے مس بھی

امودت سے ان میموروی دارہولیا - ادربرس سے برای برای جوانی کی رونق ان کے چمرے پررہی - اور نمایت عقلنداور محمد ارجمعی جاتی

وست سبارك كا اثريبنيا في ك الله إن مرف ايك واسط معا كيونكه بإنى إيغ

وُالاَ كَيابِوكُا ياسوكُهُ كَيابِوكا أَكْراس كےمعدوم بونے برہمی اثر دست مبارك معدوم نہ ہوسکا ۔ بلکہ سالہاسال اُن کے چھرے میں اِتی را ۔ کیونکر منعینی کے

حصرتنم

الآرسمب اقتصنات طبع بمعره برنمايان موت رست مين اور رطوبات خشك مونیکی دھرسے بیرانہ سالی میں جس قسم کی شکل مبتی ہے ·ظاہر ؟ یا تمبیر ٹرونگی

ہوما تی ہیں - رخسار کی ٹریاں اوبھرآ تی ہیں - پوست ڈھیلا ہو کرجھریاں پڑھا تی ہی غرض كركيا خوبصورت النيان موضعيعني بين ايسا بيشكل موجاتا ہے كراككود بكبعث

جی نہیں جاہتا گردست مبارک کا کیبا اٹر تھا کہ اُن آثارِ طبعی کوروک کرجوا نی<del>کے</del> آثارة المركزار المرحند المبأ في بهت سي و وائبي تجويز كي بي كهيرانسالي مي چھرے کی ہئیت نہ بدلے گریے مکن نہیں کہ جوا نی کی آب و تاب اُن سے بانی <del>رقم</del>ے

ینصوصیت حفرت ہی کے دست مبارک کے اثر کونفی کہ تا نیراخلاط وعنا مرکو سُلُكُ ابِنَا إِوْرا بِوْرا رَبُّك جَالِيا -

السيرة النبوييميرروابت ہے كەابوسرىيە نے شكايت كى كەنسيان كى ومبسے يجعے كچمد يا دنہيں رہتا حضت رنے فرايا كه ايك كپرا بجيعا وُ جب بجھايا تو آپ نے اُس میں ایک پَستو ڈالا جبین طاہراکو کی چیب زند تھی بپھر فرایا کہ اسکو

سمیٹ او ۔ انتفوں نے ایساہی کیا ۔ ابوہر برقا کہتے ہیں کواسکے بعد میں لئے

کوئی بات نہیں بھولی - اور صحابہ می مجمد سے زیادہ امادیث کویادر سکھنے والاکوئی

نه تقا . البته عبد الله ابن عرو كوبهت سى مديش ياد تقيل - ادر اس كى دجه يرسيه المراس كى دجه يرسيه المراس كو دميم المراس كو دميم المراس كو دميم المراس كو دميم المراس كالمراس كالمراس المراس كالمراس المراس كالمراس المراس كالمراس كالم

کرو مجمد سے پہلے اسلام لا میکے تنے اوراُن کو لکہنا آ نامقا اور جمھے نیبل انتقافیا حضرت کی طاہرایہ حرکت اسی قسم کی متنی کہ دیجھنے وا وں کی عقل اُسکی اوراک میں

حضرت کی ظاہرا پر حرکت اس قسم کی تفی کہ دیجھنے والوں کی عقل اُسکی اوراک ہیں۔ ستھیر ہوگئی ہوگی کہ خالی ہا تھ سے کیم سے میں کوئی چیسنے ڈالدینا کیا بات سبھ

ستمیر ہوگئی ہوگی کمنا لی دو مقر سے کپڑنے میں کوئی چیسے ڈالدینا کیا بات ہے کر جب ابوہریرہ رمنی اللہ ونہ کی شکایت رفع ہوگئی اوراس قدرا کا مافط قری

مرگیا کوائن سے دیسے مافظ والا کوئی ناتھا تو اُئن ویصفے والون کویفین ہوگیا موگا کر خفت کا پُتوخالی ناتھا ۔ بلکدائس میں قوت مافظ بھری ہوئی تھی ۔ اب ہی بیا کر قوت مافظ کوئی ایسی چیسے زہیں حرکسی کے ہا تمرس آوے اور اُس سے

متقل ہوکر دوسے کے داغ میں جا وے ۔سویمبی عقل سے خارج ہے بگر حب اس کامثا ہرہ اُن حفرات کو ہوگیا کہ اِد صرحفت کرنے اپنے لا تقرست

اکن سے کپڑے ہیں ڈالا۔ اورادُسراک کی قوت حافظہ بڑھ گئے۔ تواب کسکے یقین کرنے میں اُن کو ذرا بھی شک نہیں ہوسکتا تھا کیونکہ شاہرہ سے بڑھ کر یقین دلانے والی کوئی چیپ زنہیں ہوسکتی۔البتہ مُسننے والوں کواس میں ضرور

حیرانی ہوتی ہے ۔کیونکہ اُن کواس امرکا مثابہ وہنیں ہوا اور یہ بات ایسی ہے کہ اس قسم کی بات دیکھی نہیں جاتی جس پر قیاس کرنے کا موقع عصل ہو ۔ کیونکہ

عقل کی جولانی دا کر ہ محسوسات میں محدو دہے ۔اگر جہ قوت ما فظ مجم محمد سات میں

مقل کو توت مافظ کے اور اک کا موقعہ ملا۔ ورن عقل اُسکوم ما اسمِمتی -

ئیو نکه فرمن کرو که ایک آ دمی شلاً سورس کی عرکا ہے اور اُسکا حافظه اس قدر

وی ہے کہ جوستا ہے یا در کھتا ہے۔سب اس کے ما فظیں جع رہتے

ہیں ۔ اور میغور کیا جا سے کہ پہلے اس نے جس جسٹ کو دیکی تھا وہ داغ س

ں سی جگزشقش اورکسی تسم سے محفوظ موئی ہوگی · اس کے بعد بب دو رسری

بات دماغ میں بنبی تو دہ مہٰی اُسی سے بہلی بات سے ساتھ جمع ہوئی اِسیطرح

یں وقیاً نوفٹاجو جوچیے نہیں اس کے داغ میں گئیں سب معنوظ ہوتی گئیں۔ یہاں

كەسورىس كىمىتنى چىزىر اكىكى دماغ مىگىكىي-خوا داز قىمىموسات ببول يىنى

اصارت بهماعت، شامه، لامسه، و ذا نُقه سے متعلق وجدا نیات ومعقولات

جنکا ا دراک کیا ہوسب و ماغ کے ایک حصد میں جع ہوگیئں۔ اب غور کیا تیا کہ

ان تمام محفوظ چیپنه در کامجموعه کس قدر موگا ۱ گرده تمام چیزین تحریر میرانی

مائين توصد الميكه مزار المبدوري اكب كتاب بنجاس كيونكه مروقت كوئي نا

کوئی نیا ادراک ہوتا ہی رہنا ہے ۔ کیا یہ بات سمجھ میں اسکتی ہے کہ ایک

چھوٹا سادماغ آنیا مراکتب خانہ بنجا ہے۔ بھرا ن معوظات داغ سے آگر

اوئی کتاب لکھی جا ہے تواس میں تقدیم و تا خیر صنامین کی منرورت ہوگی۔

نبیں گر دیکداس سے آثار اس مرح سے ظاہر ہوتے ہیں کہ بعضوں کو بہت ساری

اتی اورمعناین دیرنک یا در بنتی بی اوربعنوں کونیس رستے -اس سے

مقامسان مسئیم بہلے منی کاسنمون دوسے منی میں نہوگا ۔اگر کوئی بات اس میں دیکمینا منظور موتو معد با بلکہ نزاد با ورق اُلٹانے کی ضرورت ہوگی یخلاف اُس کے د ماغ میں جرج

چنے پر معنو فرہیں اُن کی یہ مالت ہے کہ جس و تت جرمعنمون کی الناچا ہیں سکتنے ہی

مدت کا و اقعه کیوں نه مونور اپیشسِ نظر مہو جا تا ہے - حالا نکه حومضمون و ماغ

میں جستے جاتے ہیں ایک سے بعد ایب آتے جاتے ہیں۔مقتصنا معطل تر

این تفاکه جس طرح کتاب کی ورت گرد ان کرکے ایک مفنون کا لاحا تا ہے -

لیسے امور کی طرف خیال نہیں کیا جانا گر تدبر اور فکرسے کام لیا جا سے تواسی

عقل ضرور حیران ہوگی۔ اس حیرانی کو دورکرنے کے لیے سوا ہے اس کے

ا در کوئی تدبیر نہیں کہ یے کھدیا جا ہے کہ خدائتا لئے نے قوت ما فظر کی تخلیق ہی

اس طریح کی ہے ۔جب خدائتا کے تخلیق پرمحول کردینے سے عقل کی دانی

كسى قدركم موجاتى بسے تواس صدیث كے مضمون میں بھی أگرفد استا كى

قدرت برحواله كرديا جاسے اور كھا جاسے كھت تعالے نے جس طسیح

توت مافظه كوعميه النملقت بناكر دماغ ميس ركمها أسى طرح أسوقت أنخفت

صلی الٹر علیہ وسلم کے دست سارک میں رکھا ، اور صفرت نے ابر ہر پر اُن

کے دماغ میں رکھ دیا توعقل کی حیرانی او رتشویش صرور کم مہوجا ہے گی ۔اِت

یہ سے کہ ہرجیب زکی ایک عقیقت ہوتی ہے جس کو ہرشخص نہیں جان سکتا۔

یہاں بھی اسیطرح تعنص کیا جساتا ، اسیں شہر نہیں کہ عادت ہوئیکی دجہ سے

اس کا تبوت کئی مدینوں سے ہوتا ہے جن میں سے جند عدیثیں مان کی جا ہیں۔ خصائص کبری میں ام طارق رہ اسے روایت ہے کہ دد کہتی ہیں کا کہ ر وزا تنعرت سعدرہ کے مکان میں تشریب رکھتے سفے۔ میں نے دروازہ پر ایک اوازمشنی که کوئی اندرا سفے کی احازمت جا ہتا ہے اور وہاں کوئی

شخص نظرنہیں آنا تھا ۔ مفرت نے بوجھا توکون ہے ؟ اُس نے کہا میں ام ملام ہوں یعنی دتب آپ نے فرایا کام حبا وکا اصلاد مینی دتر مرحباً کھنے کے لاکن ہے نہ اہلاکے - بچرفر مایا کیا تو اہل فباسے طرف ما ماہی ہے۔ کہاہاں ۔ فرمایا اجماعیا ۔ انتہلی -ا ورخصا تص کبری میں سلمان فارسی رم سے روایت ہے کہ ایک روز منحفز صلى الشرعليد وسلم كى اجازت دينے سے تب ما ضرفدمت مونى يا سينے بوجیا توکون ہے 4 کہاتب ہوں میں گوسٹت کو تعلع کرتی ہوں ا ورخون کو جوس ماتی ہوں۔ فرمایا کہ اہل قبا کے بہاں جا۔ جِنانچہ وہاں گئی۔ چندروز کے بہدا ہل قباحضرت کی خدرت میں حاصر ہمو کے جن کے چیرے تب کی وہ سے زر دہو گئے منے اور تپ کی شکایت کی ۔ فرمایا اگر جا ہے ہو تو اس کے د فع کرنے کی دعاکروں ورندائسکورستے دوں جبکی وجہسے تہارے گناہ و وربهوها میں - انہوں نے عرض کی ہم جا ہتے ہیں کہ اسکور ہنے دیجئے - انتہای ا وربه ر وامیت بمی خصاکص کبری میں ہے کہ ابو ہربرہ رہزکتے ہیں کہ تملے تمفرت

كى خدمت ميں آئي اور عونس كى يا رسول الترجس قوم سے آب كوزيا دہ تر

مجتت ہے مجھ اُن کے پاس بھیئے ۔انینے فرایا انصار کے بہاں عا جٰہاج ولاں گئی اور اگن کو بچھاڑ دیا۔ انہوں نے جب حضرت سے اسکی شکایت کمی

آب نے دعا کی اور ودسب اچھے ہو گئے۔ انتہا ، ان روایات سے معلوم ہواکہ تب کسٹ کل میں آئی تھی۔ گوکسی نے اسکی مکال

بیان کی گراسکا بات جیت کرناا ور امتثال امرکز با نماست ہے ۔

<u>اورخصالص کبری میں زیدا بن ار فرسے روایت ہے، وہ کہتے ہیں کا کہت</u> ہم الو كرصديق رم كے سائد ستھ اُنہوں نے بنے كولا فى منگوا يا۔ جنا بخدا في

مشهد ملاکر لا پاگیا - به دیجهنه بهی آپ رونے، ملکے اور آپ کی بھی حالت کا ایدا خرم و اکه کل حاصری محابس برگریه طاری دوکیا بعد میں نوگوں نے رونیکا سبب درما فت كياتو فرا يأكه ايك روزين الخفرت م كے سالف تھا۔

و کیما که حصرت مکسی چیز کو د فع فرمارہے ہیں۔ حالانکہ و ہاں کوئی چیز نتھی آ میں سفے عرض کی یارسول مٹرکس چیز کو آپ دفت فرمار سیے ہیں ۔ فرمایا یہ ونیا مشکل ہوکرمیرے باس ائی ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ میرے باس سے

مها ورا وسكو دُه عكيل داي مگروه بعربيث كرا ني ا در كها كه اگرا پ مجرسي بھا گئے ہوتو خیر کر دارگ آپ کے بدر آئیں کے وہ مجھ سے نہ بھا گیں گے

اس سے ناہت ہیں کہ حقیقت دنیا متشکل اور تمثل ہوئی تھی۔ صدیق اکررم

ك الشيخب بإنى شهد لما مبوالا إكبيا تو انحضرت صلى الله عِليه وسلم كا عال ميس موكياكه كيب فقروفا قدسے آپ سف گذاراكداس قسم كے ترقد كے سامان

كايتانجى نه تما ، اوراب بيعالت بيرك بإنى منگوا ياگيا تُر تنهد كے ساتھ لا يا عار ا ہے۔ ہرحند آپ نے بمبی فقرو فاقہ من گذاری۔ میں کا تھوڑ اسا مال ہم نے

مقاصدا لاسلام كي مسي حضه مي لكهاب - كرغماس إست كابهواكه دنياف جو کہا تھا کہ آپ سکے بعد والے مجمدے نہ مجھا گیں سکے۔ وو بات صا دق ارتی

ہے ، اور سا ان ترقه ہر طرف بیش نفر ہے ، جوّائھ رت سلی اللہ علیہ و سلم کے خلا ن مرضی ہے۔

خصاً نص كبرى مي عبد الشرابن حواله سے روایت منے كدایك روز هم لوگ انمغرت کی خدرت میں ما عرصے - اپنی برمنگی اور و تعراور تنگرستی

کی شکایت ہم سب نے کی حضرت نے فرا اِمتہیں خوشخبری ہے خداکی سم تها رئ تنگمتی سے استعدر مجھے خوف نہیں جونتہارے نتول سے ہے ۔ خلاکی فسم بميشديد امرتم مي جاري رم كيا- بيان ك كدفعدا سع تعالى زمين فارس و روم ا ورحمير تريم افتح كريكا أس دقت تم نين نشكر يمن تحسب أو نگے. ايك نشکرمنام روسراعواق تنیبه انشکرمین اسوقت کی حالت یه مهوگی که سو در تم

أُركسي كو ديه عامين توامسكوغضة أليكا ميس في عرض كيا يارسول التُدخام ا اگرفتح کرنے کی کس میں ملاقت ہے۔ وہاں توروی بڑھے شان وطوکت والی ا فرمایات مے کہ تم اسکو فیتے کر وگے اور خداے تعالیٰ تنہیں وہ ل کا خلیف

بنائیگا ۔ اور پیوالت اور گی کہ تم میں کا ایک کم روکا الشخص جب کا سر موند مطاہوا ہوگا اوس کے رو ہر وگورے گورے لوگوں کی ایک جاعت کھٹری ہوگی ۔ و شخص اُن پرچکم کرنگا اس کو بجالائیس کے ۔ را وی کینتے ہیں کہ اس حدیث ہیں

میں جو بان کیا گیا وہ ابت جزاب سھے بل برصاد ت آتی تھی جوائسوتت عاکم تھے جب و مسجد کو آتے جاتے توصیا بدا ونکوا در اُن کے گرد و بیش

ا مام کے البہب رہ جد والے ہوت والیا روا دران کے ارزہ کا ہرائے اگورے لوگوں کی جاعت کو دیکھتے اون پرتعجب کرتے کہ حضرت سے جو خسر وی تھی کسقدرائن پرصا دی ہے انتہای اس سے ظاہر ہے کہ امت کے

مین گس قدر فرق ہے۔ انہیں د و چار حدیثوں سے ظا ہر ہے کہ جن لوگوں سے سائھ کال درعہ کی مجتبت تھی اون برتپ کی صیبت ڈالی گئی ۔ حبیم کا خوان

اریمیا خشاک ہوگیا۔چہرے زر و ہوگئے اور دنیا کی راحت و آسایش کی کوئی جزیزہ ان ناگوار ہمی اس کی وجہ کیا تھی صرف یہی تھی کہ معیدت میں ندا ہے تعالیٰ

الما تاہے۔ اور باد البی باعث ترقی مدارج اخروی ہے۔ چندروز ودنیا بادا تاہیے۔ اور باد البی باعث ترقی مدارج اخروی ہے۔ چندروز ودنیا

کسی طرح گزرط 'نگی گر جا ساله با الآباد ہمیشہ رہنا ہے اور بھرا دس سے نملنا مکن نہیں وہاں کاسا مان درست کرنے کی ضرورت ہے جو ترکِ نیا

کلناممنن نہیں و ہاں کاسا مان درست کرنے کی ضرورت ہے جو ترک سیا سے حاصل ہو اسپے۔ بر فعلا ف اس کے ہم لوگوں کی بیر حالت ہے کہ جوہ Signature Daje

لينے كى فكر ب - اگر سامان عشرت موجود ب توعلا وه اوس كي شخو لى كے اِ تی وقت اُس کی زیاد تی کی فکرمیں گزرماسیے۔ ۱ دراگرمہیا نہیں تو ا دس *کے* 

غماور فرایمی میں پورا وقت گزار دیا مایا ہے جس سے خداے تعالیٰ کو ی و کرنے کی نوبت مبی مدا سے اگر کسی نے طا اے تعالیٰ کی طرف توجتہ

و لاسلے کی فکر کی توا وس کے وَثَمَن ہو سکتے اور اقسام کی بیعتبیاں، دس بر

ارُ المي أس كانام قل اعود فأركما جانات - غرش كاتوب كاكوني قيقم أتثما تنهين ركهاجا ماجئكوخدا رسول سيء اليهى بجي تتعلقي مبوا تكامسلمان كهنا بلمأطرنونية

برُكا جبكونديب سيركوني معلق نهين -خصا نئس کبری میں ابوطفیل اورسعد بن عمروسے روایت ہے کہ فتح کم

ہے بعد آخضرت صلی امتر علیہ وسلم نے خالدا بن ولیب۔ م کونخلہ کی ط<sup>ن</sup>

روانه کیا جو طا کفنے قرمینے اور فوط کے تبخا شعرتی کو موصا ویں جب<sup>وہ</sup>

و ہاں بیو پنچے توایک سیا وعورت برہنہ سرکے بال بکھائے ہوے اوسیں سے کلی۔ فالد رم نے تلوارسے اوس کے دوککریسے کروسے اور انخفرت م

کواس وا قعه کی خبردی - فر ما یا وه عقر نی تقی اب در سکی سیستش تمهار سے فهرو

میں ہونے سے اوسے ناامیدی ہوگئی سیے - انتہا الحصا -عرِّنی ایک بت عرب میں شہور تھا ۔ اکثر بتخا نے مس کے نام کے بناکر اس تم

DA بْعُمراً سِ مِينِ رَجِمَتْ - اوراس كى ييستشر كباكرتے تقعے - غالباً ہر تبخا في منا کجمہ نہ کیمہ آثار نظا ہر ہوستے ہوں گئے ۔جس کی ومیست وہ اس کے دلدا وہ مقے۔ چنانچہ اسی روابیت میں ہے کہ جب فالدرم بنی کے بیں اس کے تورنے کی غرض سے گئے تو بومار روائے عزی کی کار کر کہا ( باعذی خبنسا ياعزى عوديه والافموتى بوغم بعني اعتمامكوديوانكردوا ورعزلي اسكوعيب داركر دس نهيل تزاك زمين يرر گراكر حرجا- بس وظامرك وويه حاست تق ك عزي اپينے مخالف كوسزاويينے پر قادرہ - جباں جباں عزبي كى شكل بناكر بيستش كرتے تھے سب كا يہى اعتقاد ہوگا۔ اس سے معلوم ہو تاہيے كه مورنی شخص معین ندخمی ملکه اگرا وسکود کسیدی کهین توبیم فی اسی وم سے انمغرت م نے فروایا کہ بلا دعرب میں اس کی پرستش ہونے سے اسکونا امیدی ہوگئی ہے۔اس سے کدا وس کی تقبقت فنا ہوگئی جیکے افوا د بلادعوب میں پوجے ماتے تھے - اسی طرح ناکلہ کا وا تعدیب - جو معلیہ خصانص کبری میں این عبا س رم سے مروی ہے کہ جب کر معظمہ نتج ہوا توا کیب هبشی عدرت ۱ دمعبر لوژهیا اسیفے مند کو نوچتی ۱ ور و ۱ و بلا کر تی آئی -لوگوں نے اسکا وا تعہ **حزت کی خدمت میں عرمن کیا ۔ اسینے** فرایا و ہ اً الماليہ وہ ما يوس بېوگئى ہے كەتمها رے اس شهر میں اوسكى بېرىمىتى يوتىش ہو انتہاں۔

اورنیز خصاکص کبری میں روایت ہے کہ جب فتح کد ہوئی تو آنحفرت سے سعد ا بن زید کومبین سوار و سے ساتھ مشلل کوروانہ کیا تھا کہ بتنا مذمنا ہ کو جؤشہور تھا وهاوين عبب وه ولال بيونيخ تويوهاري في كهاكس ارا ده سعة إسه مهاس بنجا مد كوبرم كرينے كے لئے -كہامم اور وہ عان لوست حب بتخانے ميں عانے لگے تواندر سے ایک برمندسا و روعورت سرے بال کھوے ہوے وا وبلا اورسے پندزنی کرتی بھی سعد اسکوارنے گئے۔ پر عابری نے کہا اس منا "ذلیسنا اورغضد نکالناسعدنے اوسے اتنا فاراکہ وہ مرکنی اس کے بعد وس يَحْرِكُو جومنات كهلا التما كراديا- انتهاى-، رقسم کے اور بہزت سی روایتیں ہیں جن سے معلوم بہو اسمے کہ مہر چیز کی گیا حقیقت مروتی به و امرونوی به الغرض قوت ما فطرکی ایک حفیقت سبع جؤمسؤس نهير برسكتي يسانحفرت كومنطور برواكه قوت ما فطه الوهر مرأة كوعنايث فرا دين توا وس حقيقت ميں سے ايک حصد ان كوديا۔ مگراس طلقے سے رمنل اجسا محسوسات کے اپنے ہاتھ میں لے کران کے کیٹر سے میں والا جب اُ ونہوں نے اس کوجمع کرلیا تو وہ اس کے ساتھ متصف ہو گئے ۔ كونى عا قل اس كا انكار نهير كرسكتاكه نماز-روزه - ج- زكواة وغيروا علا**صن** اور کیتاعوا من ہیں۔ اور اُن کے لئے کوئی فارج میں علیمدہ وجود نہیں ہے با وجود اس کے کوئی سلمان اس کا انگارنہیں کرسکتا کہ قیا مت سے روز وہ

سب وزن کئے عالمیں گے ۔اس سے مجھ کتے ہیں کر جس طرح وہ اعمال ت فارج میں میزان میں رکھکروزن کئے جائیں گے اوسی طرح قوت عا فیلمانختر کے اِتھ میں آئی اور آب نے ابو ہر پر وروز کو عنایت کی - ایما نی طربیتے سے اس میں کوئی استبعا وکی اِ ت نہیں اگراس کو عقل نہ مانے توعقل کا تعد<del>ورہے</del> هم نے كتاب العقل من مفعنله تعالیٰ نابت كرديا ہے كعقل ہرابت ميں چل نہیں سکتی۔ ملکہ محسوسات میں بھی مشوکریں کھاتی ہے جہم ساہیں ارسکا يه مال بروتو بها أن محسساني وو جياري كيابكيك سيح مسلان كو ضرورس كدايس امورس اگرشک اجائے توبعدق ول بارگا مكبرياني ميں دعاكريں كه اس جميني سع بياكرا يان سلامت ركع -<u>مطلط</u> سبيرة النبويه ميں روايت ہے كەعبدالرحمٰن ابن زيرصغرسني مين حقيرا وربدرو تق حضرت نے اُن کے سرپر لم تھ بھیرا - ۱ ور اعضا ا ورماً امورمیں برکت کی وعالی حبب وہ بڑے ہوے تو ا وسینے پورے اورا و كل اعضا وصيح وسالم اورا ورول سع ببترتي -یہ وسٹ مبارک کی برکت تھی کہ توت نا میہ کوٹر تی دیدی بیسسے اعضا كانتفس ٛولژكين ميں تھا تا رہا- بطا **مرتوت ناميہ تا بع مزاج اوطب**بيت بے گراس کا یہ انز نہ تھاکیو کہ اگراُن کے مزاج اورطبیعت میں توت ہوتی تولڑ کین ہی میں جوکٹرت منو کا زہ نہ تھا پورے طور پر منو ہوتا حا لا لک

ぶしゃい (1/2)をかなか

وس وقت ووببت منعيف القوة اورهقيردنحيف تقطي ادني تامل سے يہه بات معلوم بوسكتي ب كرحفرت كا تصرف فطرتي امورمي بجي الفذا ورماري تعا مالانكفطرتي اموربل نهير سكتے جانجر من تعالى فرانا ہے فطرت الله الله فطرالنا سعليه الاسب بل لخسلوالله بعني فطرتي امورين تدبل نہیں ہوتی۔ گراس کامطلب یہ نہیں کہ اگر خدا سے تعالیٰ بھی جاہیے تو تبدیلنہیں ، سکتی- اس کئے ک<sup>وس</sup>تنٹیات عقلی شرعاً اورعقلاً معتبر ہیں۔ دیکھیے قانون میں بھی ا قىتدارشاسى قوانين سى تىتنى جواكرتا ہے جۇ كەھنىت كا تعدوت مى تما لىلى كا تصرف تما اس كفاظرتي المورمي أسكاا مراجو ما تما . موامب الدنیدا ورا وس کی *مثرح زر* قانی میں حابر <u>سے</u> روایت ہے کاوا<sup>ل</sup> نبوت میں حبب انحصرت قبائل کو دعوت اسلام فرمانے ملکے توکھار جمع ہوکر حضرت کو کرھے اور اس تدرکتاخی سے بیش آے کہ آ کے جسم مبارک سے اخون جاری بهوگیا اور کیف کی که تم بی بهوکه تنا م معبود و س کوایک معبو دنبا رسبعهوأس وقست ابو كمررض درميان مي المنئ اوركها كدكياا يسطنخص كوثمل ارت م وجو كما ہے ميرارب الارت حضرت و بال سے تشريب ليما كركسي مقالم یس نها بت جمکین تشریعت رکھتے کہ جبرئیل ملیدا نسلام آسے اور کہا آغیگین لیوں مور حضرت نے واقعہ مباین فرمایا۔ جبر یل علیان سام نے کہا کیا آپ کی خواہش جے کہ میں اپ کو کو نی نشانی تبلادوں به فرمایا جما - جبرُیل نے ایک

فأصدا لاسدلا

د خت کی طرفت جومیدان کے اوس طرف تھا۔ کہاکہ اوس درخت کوآپ اللف عضرت في بلايا فورا وه على جوا اكر حضرت كے روبر و كموا ابوكيا. جبريل عليدا نسلام في كها اب آب اسكوكين كدابني عبك يلام است - حضرت نے حکم فوایا فورا کوہ اپنی حکرمیلا گیا ۔ یہ دیمیکر آنحفرست صلی انترعلیہ وسلم سنے فرا یا حسبی بعب بی مینی مجے یہ کا فی ہے اور فرایاکہ اس سے بعدا گراگ جمعتلا وي تواس كي مجه كه يروانهيں استنظ -حفرت اوس وانعدك بدرمنموم جوتشراهي ركھے تھے اس كى وجديبى ہو كى كد جس طرف ديجصتے ہيں كوئي اينا ہم خيال نہيں يجسكود تجيئے وہ نون كا پياسا ہے۔ ا ظہار حت کی وجہ سے عداوت بڑ ہتی جاتی ہے ۔ کو کی تدبیر الیسی نہیں ہوسکتی جو ان کورا مراست پرلاسے نصیحت کا بدائر ہو تاہے کہ وہ قبل بڑا ما دہ ہوجاتے میں ایسے موقع میں جب جرایل علیدانسلام حضرت کی تسکین وتشفی کے سلے سکے ا ورب وطاوباك وزمت في آب كے عكم كى ايسى تعميل كى جيسے كوئى " دى كرا ہے۔ تواس سے آپ کویقین ہوگیا کہ نبوٹ کا کارفانہ جم ما سے گا اور مجد کھے کروکوان میں تصرف کرنے کی ا مازت ملکی ہے۔ بیاں یہ نہیں کہا حاسکتا کو فقط اسی رجت میں تعرف کرنے کی قدرت دیگئی ہوگی۔ کیونکہ اگر اسیا ہوتا توحفر كاعم وس وقت فروند برواحسبى حسبى يذ فراك ورنديه فراست ك اب کسی کی کذیب کی مجھے پر وانہیں۔ چونکہ قریبنہ حالیہ صان گواہی دے رہا

حدنهم

كه حق تعالى كو آنحضات كى تسكين اورّشنى منظورتقى اس كئة اليبي قدريت

مقاصدالاسلم

و بھی کہ امکان بشری سے خارج ہے ا ور حضرت بھی سجھ کھے کہ اس قدرت و

کے ملنے کے بعد ہر بموقع میں ابھے تعۃ فات بتلاہے ما ُمیں گے کہ اہل نصا

كوالكاركاموقع شربوكا اورسواسا إلى عنا داورتعضبين كيسب راه رست

آجائیں کے بہی مضمون حسبی حسبی کاسع - اصل بیسنے کہ فدا سے تعاسلے

جب کسی پر مہر إن بہوتا ہے توا وس کے لئے ایک خصومیہ ت عطا ہوتی ہم

كه جوچيزوه جاسيم موجود مهوجا سے - چناسمچه كل حندتيوں كوية خصوصيت عطا ہو

كماقال الله تعالى فيهاما مشتهيد الزنفس وتلذ الاعين

اس کا تقتضے یہ ہوگا کہ ا دھر کسی سیسنر کی خواہش سپیدا ہوئی ا ورا و دھراؤگا

دجود ہوگیا۔ ووسرے الفاظ میں ہے کہا جاسکتا ہے کے عطاہوتا

ہے بینے کسی چیز کوموجو د کرنے کا تصور ہوا تو گو <del>یات ن</del> اوس سے کہا گیا

ا ورسائمة ہی وہ مرجو دہموگئی ۔ اس کی تصریح حضرت غوت الشقلین وسنے

خصاً تُص كبرى مي عبد الرحن بن ابى كررم سے رواميت سبے كه حكم ابن عام

حضرت کے اِس مبیماتھا۔ جب صرت کچرکلام فرمانے توابینے چرہے کے

پوست کو بھرکا تا- حضرت نے فرایا کے ن کذالا فی مستک او کی

ا دس کی حالت بہی رہی کہ اوسسکا چہرہ جمیشہ بچرکتار ہے۔ انتہاٰ ۔

فتوح الغيب مين سرائي م

مقاصيالاسلام

ا وراوسی میں ابن عمریم سے روایت ہے کہ ایک روز انحضرت خطبہ بڑھ رہے تے ایک شخص بیجی کوئے ہوکر جڑانے لگا حفرت نے نوایاک لك فكن یعنی ایسا بی موجا بساموین و مرگرگیا · دو بهنیے کک فرنیش را ۱ ورحب ا مواتواوس کاچېرووييا ہى موگيا جوچوانے كے وقت تما-أنتهى دیکھے ما ب انفطوں میں صرت نے سے ت مس کام کے لئے فرایا ولاً اوس كا وجود الوكيا -خصائص كبرئيس طبررم سعدروايت سيحكم عزوه وات الرقاعل المفرت كے جرا و تھے - ايك روزحضرت نے بعد نفنا سے حاجت فراياك اے ماہر وضو کے لئے مفکریس بیکاروو۔ میں ہراکی سے پدھیتا چھا کہ کسی کے پاس وضوکا با نی ہے - گرکہیں نہ طا - چنانچہ آ کر مفرت سے عرض كردياكهايك قطره بإنى كاكسى كے باس نہيں۔ حضرت نے فوا إفلال انصار کے پاس مبا و اور د محیوکہ اون کی مشک میں بانی ہے میں اُن کے پاس گیا و کھاکہ اس تعدیا نی اوس میں ہے کہ اگرا ونڈیلا جاسے تو خشک جمارا کو جذب کرلے . حضرت سے کرعرض کیا - فرایاد ہی لا کو۔ میں نے حاضرکیا حضرت نے اوس کو ہاتھ میں لیا اور مجھے فوانے سکے جسکویں نے نہما ا ورا وس مشک کوا ہے ہا تھ سے دایا۔ بعر مجھے دیکر فرما یا ایک برتر کہتے کے و جہانچہ میں لاکر حفرت کے روبر ورکھا -حفرت سے اپنا ہوساری

اوس کی تدیس رکھکر الخیبال کش دو کریس ، اور فرایا که اسے ما بربسم الله کهکر ميرسه إنتدبرياني والوجنانيه ميسنه والنامشروع كيا تودميتاكيا بهول كه إنى حفرت كى إنگليوں ميں سے جوش كر را ہے - يبار كك كه دو برتن بحرك - يو فرايا سے جا برنشكريس بكارد وككسيكو بانى كى ما جت بو تو یمان اسے جنا نجرسب لوگ آسے اور نہا بت سیرا بی سے سب لے بہا اس کے بعد حضرت نے اپنا دست مبارک اس برتن سے اُ مما لیا ا وروہ برتن إنى سع بحرامواتما- انتبى-خصائص کبری میں جا بررہ سے روایت ہے جب انمفرت صلی ایٹرعلیہ الم نے غروہ زات الرقاع كا ارا دہ فرایا ترمت ابن زيب ترمزغ كے تين اندائ حفرت كى خدمت ميں لاسے مخرت اسكو بكانے كے لئے مجھا رشاد فرایا میں پکا کرایک پیالہ ہیں لایا اور روٹی کی ملاش کی گئی مگریہ ملی حضرت صلی اطرعلیه وسلم اور حید صحاب سف و و تنا ول فراسے اُس سے بدر کالشکر ف كما يا ا ورر والمرموب - انتهى -ستتر مرغ کے تین ا دوسے ایک مشکر کو کا فی ہو نا بغیراس کے نہیں ہوسکتا کہ من مانب المراس بير بركت دى كى ا ديسبب قوى اسكا حفرت كا دست مبارک تما جسکی برت ان مین طاهر مهو دی آید امرفابل تو متب که ایک نشکرمباک کومار با ہے اور اوس کی میہ حانت ہے کہ ڈھونڈ سکیے تو

اس میں با دجود تلاش کے ایک روٹی نہ ملی کیا اس سے زبارہ کو کی مجسلا ا ہوسکتی ہے۔ گرستجان الله اس سنگر کواس ہے سامانی کی مجدیر واند تھی ا درسب اس شوق و ذوق سے جنگ کو جارہے تھے کہ اس کا ذرا ہے ال

نہ ہواکہ بھوک بیاس میں ہم کس طرح اڈیں گے اگر عقل کی راہ سے دعمیا ما و کوئی قال وسکو مائز ندر کھیگا کہ ایک قبیلہ کے مقالمہ کو ایسا کشکر ماہے کہ

یں اور سے ساتھ ایک روٹی بھی نہ ہوت اس سے صاف فا ہرہے کہ جارہے د کی نبسیا د مرمن تا مُید باطنی برہے۔ اسی وجہ سے کل قوم نے اسکوتسلیم كركم مولى عقلول كوفيرا وكهد كرا شحضرت صلى الترعليه وسلم ك دست مبار

میں زمام اخست بار دبیر با اور بر نابت کر و کھا یا کہ جبطرح آپ میا ہیں ہوسے ا طاعت کیں۔ ہم ہرگزاس میں انی عقلوں سے کام نہلیں گے اور حون وجرا ا نکریں گے ۔یہ دولت اگر بوچھیئے توانہی حضرات کے حصّہ میں تھی اب توہائ

یہ مالت ہے کہ بات بات میں عقل سے مشورہ لیاجا آسے ۔ اور دبن نے جومتورت دی ہے وہ عالم بالامیں رکھی رہتی ہے۔

ا بخصائص کبری میں سلمان فارسی رم وغیرہ سے روایت ہے کہ غزوہ خند

ا من جوخندق کھودی جارہی تھی اوس میں ایک پتچھر نکلا۔ جسکا توڑنا رستوار النا صرت نے اپنے دست بارک میں کدال لی اور ایک صرب لگائی۔ 

کونجیاں مجھےعنایت ہوگیں ۔ا در دومرسے حزب سے ماک یا رس ا دمِغرز

ا و تمييرے ضرب سے ملک بين کی کونجياں دی گئيں۔ حضرت معمرا ورعثمانٌ

كے زمان ميں اور اوس كے بعد بطيعے جيسے ملک فتح ہموتے ہتھے ابوہر يره وا

کمت تھے کرمیں ماک کو میا ہرستے کرتے جا کو۔ خدا کی تسم جن جن شہر دں کو

فر فتح کرتے جا کو گے قیامت بک انکی کو بنیاں محرصلی الله علیه ولسلم کے باتھ میں

دى كى تىيى- يەخىرجوشىپور ہوئى ئومنافى لوگ كىنے كىكى كەمىرا يىزىكى ما ك

سری وغیره کو دیجیه رہے ہیں -اور ننہاری بیصالت ہے کہ خندق کھو د ہے۔

ا س مدست کی بیفس روایتو ں میں کہ استحاب نے فتح ماک کسیری ا ویشام

کی حبرزی تقی - بہرمال مالت موجود ہ کے لما فاست منا فقوں نے جوکہا تھا

ا وس کا کوئی عاقل انخار نہیں کرسکتا - کیونکہ اون کے اوس بیان مرکبی

شهادتیں موجود تقییں۔ بنکی الی حالت که خزا مذہب اتنا بھی روبیہ نہ تھا کہ

مرد دوری سے خندنی گھروائی جاتی۔ تام صحابہ اسپنے ہاتھ سے کھورتے تھے

ورسيدان مين نهين كل سكت وانتهى منطأ-

منرب کسے ساتھ نایاں ہوی وہ کیا بات تھی۔ فرایا بہلی ضرب میں شام کی

يحيلي سلمان كتقهي مي منع عض كي إرسول الشربير ومضني جو هراكيب

د بیری ہی بید اہوی۔ بھر تیسرے ضرب لگائی اوس سے بھی ویسی روشنی

ر کیشنی تمپیل گئی اوس کے بعد ووسری ضرب لگا کی- اوس سے بھی رفشنی

امتام بررواتها ومصرف چند قباكل ع كسك مقا بلهك واسط جو دويين بزار

سے زائد نہو بنگے . جب ان کے مقا بایس بیر حالت ہوتو کسیری وقیصر کے

مقابله میں جنکانٹ کرجر ارلا کھونکا تھا۔ اور سازو سامان جنگ میں تو و ہ

اینانظیرنہیں رکھتے تھے۔ کیا حال ہوگا۔غرض کہ عقل کی روسے اور قیت

کا پنجیال که ملک کسری دقیصر وغیره کومسلمان لوگ فتح کرلیننگے - ہر گزر

ورین قیاس نه مقا - اسی و مبس*ے عقلاے زما*نہ اس کی صنبیک کرتے تھے

گرسان الشرمى به مى كا حوصله تھاكه ند ابنى مالت موجوده كو اونہو سنے

د كيانه عقلاء كطون كي كيد برواكي البحرة اس ككرة الحضرت في اون

طکوں کی فتح کی خبردی ۔ خوش ہو گئے ۔ اور مقین کرلیا کہ اب کیا ہے وہ<sup>ب</sup>

جارسے ہی ملک ہیں اگر حیندر وز کفا را ون پرستط بھی رہیں تو وہ بطور عار

ہوگا ۔ ہم جب جائیں کے اون سے جیمین لیں گے ۔ اور ہوا بھی ایسا ہی

كه نه اصول حبا كا المست كاميا بي كي توقع تھي نه عقل كي ماه سے كيو نكر

یند فقوات مح جونو کرستے مدر کا رطرف ایسے اون کو کو کی مالی امدار دی جاتی تی

يرك دا ويفلّه ميونيحن كاكونى انتفام تقاء بريك برسك نونخوا رسلطنتول بر

چڑھائی کی -جن کی فوج کے مقابلہ میں ان کی تعدا دعشر عشیر بھی نہیں -

معا وضعين ايك وقت كا كلانا بهي نبين دياجا يا - ا وراس خند ق كا جو

اوراون کی بھی یہ حالت کہ فاقد بر فاقہ ہے اور کام کئے ماتے ہیں۔ اور آو

سامان جنگ کا فرسے تو دونوں میں کوئی مناسبت ہی نہیں ۔ کیا ونیایس كوئى نظير ل سكتى ہے كدا يعد لوگوں نے كسى سلطىندىت كولا كرفتے كد ع ضك

لتب سیروتواریخ کود تیمنے سے بعدا دس کے عطا سے آلہی ہونے سر<sup>فررا</sup> بمي شبه إتى ندر يح اور رصاب معلوم بوما ب كاكر بدشك هرت كوا ون رياست كى كنبريان لل تُنبيت إلى - گوريمعلوم منه هوكه كنبيول كي خييقت کیا ہے اوراون کا دنیا کیسا۔ بہ قرائن ایسے ہیں کہ اس بر ایان سے کام لين كى خردرت نهيس جبكو فدى بمى عقل بروج وسكما سب كدانير تاكيد إلى کے یکا مہیں ہوسکتا تھا۔اور اسی تامید! طنی کی خبرحفرت منے پہلے ہی ست دیدی تقی - اسید بی موقع میں مقل قیاس سے کام کیتے ہیں - اورم جاتے ہیں کرجب استفرت کی صدا خبرس سی نابت ہو کیں اور انبک برابرتابت بوتى عاتى بي كيونكه الخضرت كي احاديث صيم سي ابت مع کہ قیا مست مک واقعات کی خبرو لیکے ہیں تو آنمضرت سے دور سے عالما ور تواب وعقاب كى جوخبرس دى بي ان كوتسليركرسف مي ذراجي مَّا لَى الْبِينِ بِهُومًا - وتَعِيضُ مُكَمَّت مِدِيده بِينَ لَكُها مِنْ كُرُمتُوسِ الْعَالَقَامِ مِنْ أَنَّى مے صبح برہوا کا تیں وراز بین ذرب ہوقت ایکوتا ہے حالا تک اس بات کو عقل مر گز با ورنبدیر کرتی که جوشخص ایک من کا وزن بخلف، وشما سے و وتین سو جِرا نوے من وزن ما تخلف كيونكر المامكا سبى - كراس نوانے كي عقلا

عصر المجم

ا سکومان لیاسیے اس وجہ سے کہ اہل کلمست مبدیدہ نے اعلیٰ ورجہ کی منعتنہ ایجاد کی ہیں ۔ مکن سے کہ کوئی ابسا نزاز وہمی بنا یا ہوکہ اوس سے

منعتیں ایجاد کی ہیں۔ ممن ہے کہ کوئی ایسا تراز وہمی بنایا ہوکہ اوس سے ہوانا ہے سکیں۔ آتی صل ان بیٹیین گوئیوں کراس وقت کی حالت برجوج سر مدنی سنر بچار طرف میں میں سے میں تربیعی نیافی المال والے میں بقال

کے معافل سنے دیمیا ماسے اور اون کے وقوع بر نظر ڈالی ماسے وقعلمند اسومی انحفرت کی نبوت ادراب کی کل خبروں میں ذرائجی شک نہیں کرسکتا۔

خصائص کبری میں نعان بن بنظیر کی بہن سے روایت ہے وہ کہتی ہیں

کیمیری ان نے جند مجوریں میرے پلومیں باند معکر کہا کہ ا ہنے اب اور ماموں جو خندتی کھو درہے ہیں اون کولیجا کرد و - جنب میں ویال بیہونی

توحضرت نے مجھے پکارا۔ اور وہ مجوری مجدسے کے لیں اور اتنی تہیں کر حضرت کا بسوا ون سے نہمرا۔ مجرآ سینے ایک کیرا بجاکران کو پجیلا یا

ا ور الخسندق كوبلانے كا حكم ديا۔ جنا بخدسب جمع ہوسے - اور كھانے كے الحكم ديا۔ جنا بخدسب جمع ہوسے - اور كھانے ك كھے جيسے جيسے وہ كھاتے تھے كموريس زيادہ ہوتی تہیں۔ پہاں ك كرب وہ فارغ ہوكر واپس كئے تو وہ كہوريں اتنى بچ كمئیں كركيزے ہيں ان كی

گنبائش نہ تھی۔ انتہای۔ صحابہ رم جب ایسے برکات دست مبارکہ کے و تناً نوفناً مشا بدہ کرتے تھے توا دن کا بیان اور توکل کس قدر مشکم ہوتا ہو گا۔ بلکہ ان مشا بدات کی

ومرسط ایان النیب کی اون کوضرورت ہی دخی کیونکر تجربات لیسین سمعے حالیا

فاحداكامسلام

المبسستدوس اس كى فرودت ہے كيونكر ہمنے اس فيم كے تعرف اس كو بجيا ہی نہیں بکد کما ہوں کے ورائ سے ہیں اس مسسم کی خبریں ہیونییں۔

اگریم اون کوبا و رکریس توبها را ایمان بالغیب بهوگا- اور لکیمت ون ماً لغیبب کے مصداق ہونے کی وم سے سی تواب ہو بھے ۔ سخلاف حالیہ

کے کہ وہ ایمان بالنبیب کے تواب کے ستی نہیں تھے البتہ ا دس مثا ہر ہ کے جرآ اُ رمرتب ہوتے تھے وہ ہم لوگوں کونصیب نہیں ہوسکتے - مثلًا ان

مشا ہرات کی وجہ سے جوعفرت 'مجبت' انحضرت ماکی ا ون حفات کے دلوں من تقی خبکی وم سے وہ اپنے کو حفرت مرسے قربان کرنے کے لئے ہرو قت سنندر رہنتے تھے۔ یہ دولت اونہیں کے لئے فاص تمی - ان کے

والے اون حفرات کے جیسے جان نثار بہت کم تنکیں گے۔

خصائص کیری میں مسور میسے روایث ہے کہ انحفرت صلیٰ نتر علیہ وسلونے حدميبه مين حباب نزول فرمايا و إن ايك گؤها مفاجس مين اس قدر بإني تما

كرهبوول سے ليا ماسكے مقورى ديرميں وه مجى ختر ہوگيا اوربرط فسسے میایں کی شکایت شروع ہوئی ۔ حضرت منے ایک تیراسینے تیروان میں سے کالکر دیا اور فرمایا که اسکوا وس میں رکھدو- ما وی تسم کھنا کر کہتے ہیں کہ اوسیں

یا نی جوسشه بارم لگا اوراتها برمها که لوگ میراب بهوکر وابس بوسی تالی يه ظام سے كه اوى كرف مع كا بانى خرج موكيا تھا - اور حب تيرا وس ميں كھا كيا

قطانی کوجرستس مواداس سے ظامرے کہ تیرکار کمنا مانی بدا ہونے کا سبب ہوا اوس مالت کے ویسے والوں نے بمی جمعا ہر گا کہ تیرا دسس یا نی کاسیب ہوا۔مالانکہ ظاہر سے کہ تیرکو یا نی کے پیدا ہونے میں کو ٹی د من نهیں گراس اتصال کی ومبسے که دھرتیرر کھا گیا او د معربانی بیعا ہوگیا رگوں نے ادسکوسبب سجما مالائد اِن کا پیداکر تامین خدا سے تعالیٰ کا كا متماا دس ميں ئيركوكوئي دخل نہيں - كل مساب كامال ہي مجنا ما سينيے کیسبب کرمسبب کے وجود میں کو نئی دخل نہیں ہوتا ۔ ملکت خلیت خالت عزویل ے اوسکا وجود ہوتا ہے۔ گر چ نکسبے ساتھ ما دنا مسبب کا وجر و مواسے اس کے خیال مں بربات جمتی ہے کرسبب کوسبب کے وجود میں دخل ہے۔ اس وجہ سے تحط سالی کے مانے میں إنى انگاما ؟ ہے کیونکہ یا نی ﷺ کے بیدا داری کاسبہ کے مگردر اصل یانی کو فلے کے وجود میں کوئی دخل نہیں جس طرح خداہے تعالے ان کاخانت ہے غلے کا بھی خان سيد اورحب مسبب نع وص قطعبديد مان بياما سدكر على تعاسيط برميسة كولفظ حسكن سلت بيداكرنا سنه بعني فبسكوموجو دكرنا منطور وأ سبے 1 دمسکو فرماماسے کدموجرد بوحا وہ چیز موجود ہو جاتی سہے ، اس سے نطا، بنے کہ فلے کے وجودیں یالی کوکوئی وفل نہیں گرچونکہ سے عالم عالم امتحالی ؟ اس کئے حق تعالیے نے بعض چینر دل سے بید اکرنے کے واقعت بعفر خر

معینست کی مادمت کرلی ہے مثلاً فلد بریا کرنے کے وقت یا فی اوس کے متم ہوتا ہے۔ حل ہونے کے وقت ماں ماپ کا اجتاع آسیطرح کل ہے۔ اب کو خیال کرلیجئے سب اسب کا حال ایسا ہی ہے۔ جیسے یا نی جرش ارتے وقت تیر*کا دکھنا تھاجس میں ب*ظاہر کو ئی مناسبت نہیں اس عادت سے یهی غرض ہے کہ وہ لوگ متیا زمومائیں جزمیشہ دیجھنے کی وحبسے ہساب ہی متقل قرارد ین اوریه خیال بس کرتے که سواے خدا سے تعا لے کے اس میں طاقت ہے کہ کو لی جنر پیدا کرسکے عقلمند دہی سے جوعقل ور ا یمان سے کام لے کرحی تعالیٰ کو خالت سمجے اور چونکہ حی تعالیٰ نے عادت جاری فرما کی ہے کہ ہرکام ساسکے ساتھ وجودیں آتاہے۔ اس لحاظ سے امباب كوتجى مانكل سبكيار نه سمعي بلكه دفع تشكي كے واسطے بإنى كى تلاش كرے ا مد د فع قبط کے واسطے حق تعالیے سے بارش کی دعا کرسے تاکہ اعتقادا وُ مشا پروس سے کوئی بیکار تابث ندہو۔ خصائص کبری میں جا ہرمئی اسٹرعنہ سے روایت ہے کہ مدینہ ہیں ایان لۇگ منت يېاسىھ ہوسە حضرت سكے روبر وا بك ژوكچې ميں يا ني تما ارس سے حضرت نے وضو فرایا - لوگ ابنی اینی گل فاموش سے اُن کی طرف مترج مرکر فرما یا کرتہیں کیا ہوا جو دهوہیں کرتے بسب نے عض کی کیے اس و لی کے بانی سکسوار کسی سکے باس مز دمنو کے لئے یا نی سے میری

عفرت نے دست مبارک ڈولجی میں رکھ دیا ۔ سانتھ ہی حضرت کی اوکائیں سے یانی ایسا جوش مارے مگا جیسے چشمے سے چنا نے سب نے بیا اور فور

کیا - جابررہ سے پومیاگیا کہ ا وس روز کتنے لوگ سمے - کہا بیندرہ سوآ دمی سمنے اگرلا کم اومی مبی ہوتے تو و دسب کو کا فی ہوتا۔ انتہاں۔ ې ۲ اس روايت سيصحابه کاادبېمې معلوم پوسکتا ہے که با د جود مکيه نشکرير کسي

الاس إنى نه تما اورشكار بينالب تلى . كرب كاحزت مى نے اند فرما ياكسى في يجبى ندكها كدويس يا في كي ضرورت بوط الانكدوه حايت تفحكم تحفرت كى درن توج سى سب معائب دور جوج تيرب قوم عرب کی جوجالت تھی کتب نواریخ کے معالنہ سے ظا ہر سے ۔ حضرت کی صحبت میں آنے کے بعداون کی تہذیب کا اندازہ اسی ایک واقعہ سے ہوسکتا ہے کہ کس تدرمہذب اور موزب ہو گئے تھے۔ بیاں بیزال انهیں ہوسکتاکہ وہرب نتخب افراد تھے کیو کمہ جباکسکے موتع میں مہذب

ارگوں کا نتخاب نہیں ہواکرتا سکیشجیج لوگوں کا انتخاب ہواکر تاہیے جو کمٹر جنگلی دیدوی لوگ ہواکرتے ہیں۔ الغرض فیضا صحبت یہ نظاکہ بدوی هجی ا علیٰ درج کے مہذب و مو دہب دیندارہ ائرس مہوسگئے ستھے۔ یہی وحبہ کو کرصحاببیت کی خونفبیاست سیے و کسی و لی کو بھی عاصل نہیں ہرسکتی ہو۔ كيونكه فداے توالے نے انحفرت اللي ممرابي كے الئے اليسى اى حفرات كا

انتخاب فرايا تعاجوتام امت سے افعنل ہوں - جانچه صرمیث شراعین ہيں وارد ہے۔ کنز انعال میں برا موسے روایت ہے کہ فروایا رسول انٹر صلی تات عليه وسلم ف كدمهما بركوتم لوك كاليال نه دو-خداكي فسم ون كاايك وقت

رسول الشركي بمراه طعمرنا أوروبكي عمر بمبرك اعمال سن افضل سبوا ورفوايل لہ خداسے تعالیٰ نے تام بندوں کے دلوں پر نظر کیا اُن میں سے محرکولینید کرکے رسول بنا کرہمیجا ۔ میمرتام لوگوں کے دلوں کو دیکھیا تو اون ہیں سے برگزیم

وگوں کو صحابیت کے واسطے پیندکیا۔

منتكزة نترليب ميرما بوسيد فمدرئ لسنعه روايت سبع انحفرت صلحا لنعليه وسلم نے فرا کے کم مساب کو کا لیمت دو- اورا کر کو کی اُ صرکے بہاڑ ہرا برسونا را وخلا میں خرج کرے تواس مرکے برا برنہیں ہوسکتا جومحاب نے خریت

کیا ہے اور نہ وصے مدکے برابر - مُذاکب بیانہ ہے جرایک کیبو کے اندا نر میں ہوناہے -اور اوسی میں عبدالتر بن مغفل سے روایت ہے کدن مایا ا تحفرت نے کررے بعدم حارکو تماے الی امت نیٹا نہ زبنا کو۔ اوع

سائقه جوکوئی مبتت رکھیگا وه میری مجتنت کی د مبست ہوگی ا دراگر کوئی اون سے عدا دت رکھے تو دومیری عداوت کی دعبہ سے ہو گی اورجس ا دن کو ایدادی مجھے اس نے ایدادی - اور حس ہے۔ بچھے ایزادی او<del>ل</del>

فداکوا زادی اورس نے فداکو ایزاری تھورے عرصہ میں ضداسے تعاسلے

ا وس ہے موا خذہ کرنگا - انتہلی -حرت نے جو وہ بیا ن فوا فی کے صحابہ کی مجست میری مجست کی وجیسے ہوگی، وس کی وصہ ظاہر ہے کہ دنیامیں ہزا رہا اعلیٰ درجے کے لوگ گذرگئے جن کے حال نام تاریخوں میں موجو دہیں ۔ اون کے ساتھ مجتب رکھنگ کوئی وجہنیں بخلاف صحابے انتصاب کے انتخاب کے وروسیت ومرد کا ر ا ورمور دنطر تصح -اگرا لیس میں کسی کوکسی سے بیقتضا ہے لبشریت علاوت تمی او اوس کی وج سے آخوزت کی صحابیت سے وہ فارج نہیں ہوسکت جو ككه صحابيت ايك ايسارتبه سبع جوفدات تعاسك نے فاص لوگول كو عطا فرایا جدیا که حدمیت مترایث سے ایجی معادم مہوا۔ زاتی عدا و توں کی وجه سے ذکوئی اسلام سے فارج ہوسکتا نصحابیت سے یہ عداوت چندروزکے لئے متی جوبیں روگئ اور اسس عالم میں اس کا کوئی انز نيين روسكما - جنائجه فدات تعالى فرائا ب ونوعنا ماف صد ورهم مزعف ل اخوانًا على س يرمتقابلين لا يسهم فيها لصب وما هم منها بحزجين له - ترثب ا ور نکال ڈالی ہم نے جوان کے دل میں تمیٰ خفکی ہما کی ہو گئے سینتوں ہو الما مض منه بهنیم می ان کو دیال (یعنی جنت مجیمه تکلیف ، ورند! ون کو ویاں سے کوئی تکانے۔

مقاصدا لاسلم جب وه حضرت أس عالم مي دوست ا ورسب اي موصح تواب بهاراأن كو نشائه لا مست بنانا قطع نظراس مديث شريب سح جواجي خركور سونى عقلى دا وسع يم يمتحن نبين بوسكتا-اب رہی یہ ابت کد کین اور عدادت جب بنت ہوجاتی ہے تواوس کا تعلن شکل ہوجا آسے - بہ ہارے خیالات ہی اگر خداے تمالے یا ہے تر کھ را میات نہیں۔ دیجھئے خصابھ کری میں روابت سیے -ام سلمدرضی الشرتبا الی عنهاسسے و کہتی ہیں کہ اسمعفرت نے مجہ سے نکاح کا بیام فرایا میں نے کہا مجرسیسی ورت سے كناح نهيس كياجا تا كيونكه محيومي صلاحيت ننيي كداولا وبهوا ورمجه مي غيرت بهبت مع ادرمی حیالدارعورت موں حضرت نے فرایس تم سے بھی عمریں مرامو ا ورتم جو غیرت کا حال بیان کرتی ہوا وسکو خداے تما لیے دفع کر دمجا إورعیال

ا ورم جوعیرت کا حال بیان کری ہوا وسنو مدا سے نواسے دسے کر دیرہ اورسیاں کی پرورش خدا اور رسول کے متعلق ہے۔ جنائچہ و وحضرت کے کٹاح میں آگئیں را وی کہتے ہیں کہ آنحضرت کے ازواج مراہرات میں وہ ایسی رہتی عقیں گریاوہ اون میں سے ہیں ہی نہیں اور عور توں کو جوغیرت ہواکرتی ہے او نہول نے اینے

میں اوسکوکیمی نہیں بالا - انہای -ابنی سوتوں پرغیرت کرناعور توں کی نطرت میں وافل ہے اورام سلہ کو توزیادہ غیرت تھی جس کی شکایت اُنہوں نے پہلے ہی سے کی تھی۔ گرزہ اسدی نہا آل اُن سے اس صفت کو دفع کر دیا۔ اسی طرح صحابی سے کی تید کو ایو اُنع ڈواویا۔

میرواع ۲ مثب و ترمیب منذری میں روایت ہے فروا پنبی صلیم نے کہ برسلمان کی منفرت م اہوتی ہے گرائس تنص کی منفرت نہیں ہوتی - حبیب کسی مسلمان بھائی سے دہمنی رکھنا ہوا ورا وسی میں روایت ہے کدنصف شعبان کی رات میں سوا سے مشرکے اسب کی مغفرت ہوتی ہے گر کمینہ رکھنے والے کی مغفرت نہیں ہوتی ۔ اس مضمون کے روا یات صحاح میں کثرت سے موجود ہیں ۔ پھر شحابہ جن کے نفوس قدسیہ نتھ اور ہیر نیفن مبت نبوی اون کو وہ کمالات اخلا تی وغیرہ حاصل تنے جوکسی ولی کو بھی ہو

نہیں سکتے کیا اُن کے نسبت بیزیال ہوسکتا ہے کہ بنض وکہنہ وغیرہ جو اخلاق ر وليه بس أن مي يا سے طبق إول ميں خيال نہيں كرسكتا كه ان اكابر دين بر

اس قسر کا دمتید لگانے کو کو نگ سلمان بیند کرنگا ۔ اب رہبے جنگ وحدال تووہ تعديمي الموسقے جن كى حبر خور آنحفرت سنے دى تھى۔ جن كا و توع ضرورى تعا ـ اسكا منشا ومكن ب كرخطا في الاجتها دوغيره امور مول وحفرت على سن

معادية كي تشكايت بمي كي توان الفاظس كي بغوا علي اخوا منا لفط اخوا نناسے اُسی آیمتہ کی طرب اشارہ معلوم ہو تا ہیے جو ا ویر مذکور ہو یعنی نزعنا ما ی صد و دهدمن غل اخوا نا می می صد و دهدمن غل اخوا نا می می عبد اندین عراب سے دواہیت ہے کدرمول الٹرنٹ نے فرایا جب

تمای اور کو د میوکرمیرے اصحاب کو گالیاں دسیتے ہیں توکید و لعث

مقاصدالاسلام بهرمال متعددر وابيق سين ابت ب كمما به كانست برگوني كرانشاند ملامت بنا المخضرت كے فلات مرضى ہے - يہاں يہ خيال نہيں بوسكساك صحابم میں جو فالفتیں ہونے والی تھیں انحضرے کوا دن کا علم ند تھا کیونکہ متعدومد شوں سے نابت ہے کہ نیا مت تک جو وا تعات مونے والے ہیں حفرت سنے مىب كى خبردىي -منطب النبوي ميں بخارى وغيرہ سے نقل كيا ہے كەمذيف ابن اليمان کتے ہیں ایک روز آنحفزت منے خطبہ بڑھاا ورا وس میں قیام**ت تک ہونیوا** جتنے وا منات ہیںسب کو ہاین فراد ہا۔ گربعض لوگ بھول گئے اوربعضوں کو يا وسبعه - چنانچه حبب کوئی واقعه میش هوتاسیمه تر حضرت کا ارمثنا وا میعه طوری یا رہ جا اے جیسے کوئی شخص کسی غائب کی صورت کرجول جائے۔ بھرحبب ا وسكر رئيم ليتاب ترمارة عا تاب كروكيما بواتنفس بيه -ا مسلائے سے روایت سید کہ انتخاب نے ایک دوز خردی کر بعض امبات المون فلیفہ وقت سے اللہ کے کو فلیں گئے ۔عاکشہ یسکر ہس بڑیں کہ محرت خلیفہ و کے مفالمہ میں نلیگی۔ عفرت سنے فرمایا رئیجھوکرین تنہیں مذہوں -اس کے بعد علی ا كحطون مركزوما ياكه اكران كاكونى كام تمسية متنقق مهوترا دن كحصابخ نرمي كرنا يبنانيه ايسا بهي بواكه عائشة "اوعلى كرم الندوجبه سع حسب مقابله بوا اورعلى كرم الله وجهد كوفت بوى تواب في محدابن أبي كركوجوعا كنشك بحا في مقيم كم

July Crain

ديكي مريزه طبتبه كورواز فراديا ورنيرانخضرت سنصمعا ومي كو ومبيت فراني كرتم حبب ا دشاه موما و تو مدل اورزی کرنا - به کل روایتیں اور اس کے سواسے بہت ا منی دایتی سیرة النبویه مین منبرکتا. بون سند مروی بین حبن کا ماصل به سبد که جوانقلامات صابرا ورادن کے مابعد ہونے والے تقصیب کوھنت مانتے تنصے - اورسب کی خرو پری تنمی - بزخنکه تنام وا فعات سم تنصرت صلی الته علیه وسلم کے بیش نظریتے۔ با وجو داس کے حضرت نے کسی صحابی کو اس طومن کو ا جازت نہیں دی۔ بلکہ اکسے دفرہ کی کہ اون کے نسبت برگوئی مت کرو تو اب مسلما نوں کو کیا ضرورکہ ان گربسشتہ وا قعان کا ضیال کرکے حضرت کے فلان مرضی کام کے مرکب ہوں۔ المبعث حسایص کری میں سائنے سے روایت سے وہ کہتے ہیں کہ حب ہم آنحفرت صلی اللہ عليه وسلم كسا تندغزوكه تبوك كي لئه تنك وايك روزوما بأكه كل إنثاءالله ا تعالیے تمروک نبوک کے جبتمہ برایسے وقت بہونچو کئے کہ تناب کرم مہومالی جونوگ ویاں بیرویخ عالمیں اون کرجا ہے کہ اوس کے یانی کو ہاتھ منہ لگالیں ۔ حبب حفرت ویاں بہونیے توا دس میں محور ایانی تھا ۔ مفرت نے اوس کاتھوا یا نی کسی برتن بیں جمع فراکر ا دس میں اینا منہ اور وونوں یا متر د هوسُے اوروہ کی ا در منید میں ڈالدیا۔ نورا یانی ایسا بیمنس مارنے لگا کداوس کی اوازوریک سے مانی دہتی بھی ۔ جنیا نحیسب لوگ ا وس کا یا نی پیکرسپرا ب ہو گئے میرخمفرت



إِنْ سَيْ بعض صحاب في اون تبركات كو قبرين البينة ساخ ركھنے كى ومتيت كى مبيا متعدور وابتول سعفتا بت ب اورانشا را للدتعالة ائذه معلوم بهو كاتعب انبیس که بهارے دین میں جومعما فرستن اوس کی بیمبلیك مردك بزرگان دین کے اتفاکی برکت مامل کیا کریں اورکسی بزرگ کی قبر کوجو واتھ لگا کرائینے المنه برجيرت بي يا بومد وية بي غالباً اوس مي يجي عما كوط رطي الشفارة عنى عياص اوراوس كى مثرح خفاجى ميں بير وابيت سبے كه ابن عمرام كولوگوں نے ديجياك انخفرت مبس مقام پر تستريين ركھتے تھے ا وسكوم عق لگاكر است مندر معير لياكمة عقر - انتي-ا بن عرم جیسے مبیل القدر صحابی نے لوگوں کو بتلا کریہ کا م کیا اس سے فل ہر ہے۔ ا ون كويه ثابت كرنامقصود متحاكه مهارسه اعتقا ومي بدبات مي كم حضرت كاسم سبارک توکیا کوسے بھی جس مقام میں لگ گئے ہوں دومقام متبک ہوگی ۱۰ ور ا وس كى يركت ماصل كرف كايه طرايقه بيك لداينا بالتدا وس مقام برلكا كرايي جسم میں جومقام اعلی ورحه کام محاط اسب سینی مذا وس بر مجرالیا فائے۔ طلیته الاولیا دمیں ویوب ابن منبسے روابیت سے کہ بنی اسر اُمیل میں ایک شخص انهایت گنگار ماجی نے سورسس کے حق تعالی کی نا فران کی حب و مرکما توکسی مزلم می لوگوں نے اُسے مجینیکد یا جال نواست اوالی ماتی متی

ساته بهی موسی علیه السلام بروی آئی که اوس شخص کو و بال سند تال لا و او ا وسسس برنماز پڑھھو۔ موسیٰ علیہ استالام سنے عرض کی کہبنی اسرائیل گواہی ویتے ہیں کہ وہ شخص سنورس تاب تیری نا فرانی کرتا رہا۔ ارمشا و ہواکہ یہ سیج ہے لیکن اوس کی عا دست متمی که جرشبی تر رات کو کمولتا ا ورمحه مسلی الشرعلیه وسلم کے 'ام کو دکھیتا توا وسس سر بوسہ و کیرا وسکو انتہوں پر رکھے لیا کرتا متا اس کئے یں انے اوس کی شکر گزاری کی اوراوس کو بخشد یا۔ اور سنٹ تہ حوریں اوس انتاج میں دیں۔انتہائی۔ اس سیے ظام رہے کہ حضرت مسے نام مبارک کے مقام پر اور دسینے کی بركت من سورس كالنهكار منتى اور تقبول باركا وايزدى بو كا-حدیث سابق سے تا بیت سے کہ جس مقام پر حضرت کا ملبوس فاص لگا تنا اوس سے برکت ماصل کی کی اور اس مدیث سے معاوم ہواکہ حفرت کا ام مبارک حبر مقام پرککھاتھا اوس سے برکت عاصل کی گئی۔ اور ا د ب کی را ، سے اوسکو بوسد دیگیرانکھوں بررکھا گیا ۔ حالانکہ وات مبارک سسے حرون مکتوبر کوکوئی نعتق نہیں۔اگرہے توصرف اسی قدر کہ حضرت کی وات مبارك بروه دلالت كرف والاب رحالانكه دال اور مدلول مي كوئى ذاتى مناسبت نہیں ہوتی ملک صرف وضع واضع سے یہ ولالت بہدا ہوتی سب وہ میں انبی لوگوں کے حق میں جروضع سے واقعت ہوں۔ ا وجود اس کے

اوس نام کمتوسے پرری رکت مال ہوئی۔ اسی طرح مفوظی نام مبارک سے بھی برکت ماصل کی جاتی ہے۔ چنانچہ بمریف متعددكتا بول سع انوار المري ميرنفل كماسي كرجب مو ذن حفرت كانم مرار ہے ا درسفے والا و ونول ابہاموں سکے ناخوں پر بوسد دیر آنکھوں برسطے تو آننوب مبتم سعداوس كى آنكمى معفوظ رمنگى - ا ورجوشفص آنكمول برطف كے وتت يددعا برسع اللهم احفظ حد تتى ونورها ابركة حد فتى على رسول الله صلى الله عليه وسلم ونورها - توده اندمان مو ا ورابوالعبامس شفاب بجائي فقيه مخرّسه روايت كي سب كرايك أ سخت ہواجلی جس سے ایک کنگری ا دن کے آنخومیں گری ہتیرا وس کو ا تفالا منظی ا ورث دت سے آنحدمیں ورد ہونے لگا حبب موذن سے المنا الله عيد ريسول الله سنامديث مركور برعل كيا فوراً المحدس كنكري كل إليني ا پرکت نام مبارک کے الفاظ سے ہوئی جونا خوں کوم تخموں بر ملنے کی وہ سے تھی۔منااوس کا مدملوم ہوتا ہے کدموزن کے مونہدسے جو بہواسے صوتی نکلی اوس میں وہ ہوا جو حروث نام سارکتے کمیتٹ تھی سننے والے کے اہا موں تک بیوینی - اوس نے اوس کی بیقطیم کی کہ یہلے اوس کورہ و یا اوس کے بعد اپنی آنکھوں پر ملاجس کا اٹریہ ہوا کہ انکھیں تنامر مبات سے ممغوظ ہوگئیں۔ ہرجیدیہ بطا ہر مجدیں نہ آئیگا کہ نام میارک کا اثراً کھول

کیونکر بیونیا ۔ گرسائنس می غورکیا جاسے تو اوس کا استبعا د کم ہوسکتا ہے ۔کہا جاتا ہے کہ ایک آلہ ایجا داہوا ہے ۔ میں سے بنیر تا رہر تی کے صد یا کوسٹ غربهون في ماتى ب منت دوربر جابي وه الدر كحدير - جب ايك الديس مقرره الثارات عل مي آئيس توه ومسرية الدمي فوراً وه نها يال مهو ماتياب ریسب اندر ہی اندر ہو تا ہے۔ اس مسافت بعیدہ بیں کسی کو خبر بھی نہیں ہوتی کرہوا کے اندروہ خبرجاریبی ہے۔ اسی ظرح برکت اوس نام مبارک کی الکہوں تک بہریخ ماتی ہے ۔غرضکہ میں طرح بحسب اعتقاد ابن عمرہ انفرت کے جس*رمبارک کی برک*ت لباس خاص بیّ ا فی ا ورلباسس کی برکمت ا دس مقام م آئی جہاں حفرت تشریف رکھتے سے اوس کوا ونہوں نے اسینے ماتہوں کے فرسیہ استے منہ تک پہریجایا ۔ اسی طرح حضرت کے وات کی برکت نا مراز میں اور نام مبارک کی برکت ہوامیں آئی ۔ اوربرکت ہو اندرائیہ ناخن ابہام لبوں اور الجھوں کے بہونیائی گئی مکما رفے تصریح کی ہے کہ جماع کے قب عورت کومس میز کا تصور مواوس شکل کامیریدیا ہو گا جنائچہ میں نے خود دیجیا ہے كراكي عورت بندركي تكل كالوكاجني اسى وجرست كلماف كمعاسب كرعكما فونسلا ا کی تصویریں اوس وقت عورت کے بیش نظر بہنی جا جُسِن اکسجہ ذی کمال او فامنل ہو۔ اب و میک علم ق کے وقت عورت کے خیال میں جس کی صورت ہوگی اوس کا از الرکے میں کیو کر اسکتا ہے۔ خیالی صورت اول توسیے اسل محضہ

ا بچھرسیا ہ ہو گئے ۔انتہای۔

او ر اوسی میں قست دواست ہے کہ ایک بہو دی نے حضرت کی اون كا دود صد رويا مضرت في اوس كومق مير رعاكى اللهمة تعلد اوى كيت ہیں کہ اوس کی ڈاڈہی کے بال نہایت درج کےسیاہ ہو گئے۔ اور وہ نودسال زنده رہا۔ گر ڈاڑھی اوس کی سفید پذہوی -انتیٰ -پیدامزطا ہرہے کہ سفید بال عا رہ سیاہ نہیں ہوسکتے ۔ اگرمیٹکن ہے کہ کسی روا وغیرہ

ا کے استعال کی وجہ سے بغیرضا ب کے سیا و ہوجائیں۔ گراہاک ایسا کوئی بوڈھا

مثل مسا ات سر ہوتے اوراون سے مبی بال او گئے توکیسی معینتوں کاساسا تما - ذار من ما لا مكه چره مى برسب كرا وسى چره كا ايك معتداميدا بنا ياكياكا م بال نہیں ورندشنا فعت کسی کی نہ ہوسکتی - بالوں سے بڑھنے کی وعب یہ بلا اُن گئی ہے کہ وقتا فوقتا وفانی بخارات استقارہتے ہیں اور جربخارات مسامات کے پاس ہوتے ہیں اون کو شیع بنارات دھکیل کر با بر کا لدسیتے ہیں اور بہی اسلام بندمارہ اسے اس کئے بال لانے ہوتے ہیں۔ بہاں می قدیث البی معدم ہوتی ہے ۔ اِول تو بخار اور دخان مثل ہوا کے نرم ہوتے ہیں۔ اور ا کے جا میں اون کی ملبیت کے خلات سے بھرا ون کا اس قدرخت بهوما ناكه جن كا تواز ما ومثوار بهوا كيب حيرت الكيزمابت سبع- وتيحي حيندما إلوك رسی بنا بی عاسے تر آ دمی توکیا باسمی کی طاقت سے مجی بنیں تولتی۔ حالا نکدا کر اليكما ماسد كمم سف البيد بخاريا وفان كو ويجاك وه توط نبي سكتا توكوكي ا وسكو ا ورند كرنگا - بيال يدكها ما تاسي كه دمنيت ان مي سرايت كرني اي اس ومست وه مفسوط بومات این . گریمی کسی قدرستبده کیونگاریت زم و طائم کرتی ہے بہر حال اس میں منتک منہیں کہ کوئی ایسی چنر اِسس ارّہ میں شامل کر دی ماتی سے کداون کوست بنا۔۔ بیمراوه کا بے ورسے سن اس كا مقتطع سب كه بال معتاليم برمصته ريخ بي . كيونكم منارا وروخان كا المخناكبي وقوت نبي بوسكتا -اس كف كه اخلاط ا درموارت مدت المرف

تنامدالاس معري

نبیں ہوتے گرآ خرعمریں کم اور کم زور ہو جائیں ۔غرضکہ افلاط وحرارت سے بالوں کا ما دہ ہروقت اعضاسے اُٹھتا رہتا ہے توجاہے کہ اس سے إلى مرت برسصة مالاتكه بم م كيت ب كيجسب خصوميت مقام إلون كے برست كا ايك صرمعین ہے اگر ملکوں اورا ہر وکے بال ہمیشہ بڑھتے رہیں تو انکمعی بر اندمیری ا ورحيه الله من من على المن الله من المن الكه من المن الكه من المن المن المن المن المن المن المناكب ال ع**غرماتے ہیں - بی**مرا ون کو نکال دیں توجمی اس مدتک بل<sup>ا مرک</sup>را دن کا مزمر توٹ ہوما آسیے اسی طرح ڈا ڈسی وغیرہ کا حال ہے کہ حب ا سینے سزن نموسے بڑھ کر ین و تون کوبہری ماتی ہے تو آ وی کے قدکے طرح ایک قدمتین ہوجانا ہ مرفرق به سب کداس کی قامت اگر کم کر دی جاست نو وه برامه کر قامت املی بک پہوین ماتی ہے اور قامت م دی بیں بد بات بنیں اس من و توف کے زماند میں بالوں کا المراوی ماتره معلوم نہیں کہاں چلامیا تا ہے اگرمتعزق ہوکر دوسرے مساموں سے تخلما ہے توما ہے کر کرنے کے بعد نہ بڑھے کیو کدامار ماوه سف إين بكل كاراسته دومرا بنا لياسيد مالانكه كر سية سي بال برصف کیت بین ورد معلوم بوتا ہے کدا مرادی و دو گویا سنظر رہا سے ۔ کد با ہراس کے قد کی کمی ہوتی ہی فررا اوسکو وصکیاتا ہوا عدمدیں مہونی وے اس مها من معلوم ہوماہیے کہ خداسے تھا سے کوجس مدیک اس کا بڑھنا منظور ہوتا بڑھانا ہے۔کیونکہ ہرسیے نرکی مقدارا وس کے نز دیک معین ہے مبیا کہ ارشاد

وكل ننى عندلا بمقل آراس وصب سے اندرونی ادّه با تحليل مرماتات ایکسی دوسے رطومت رجوع کرما ہاہے۔ گرمیرطا فٹ نہیں کہ اوسکو عدمعین سے ا با ہرقدم رکھنے میں مرد دے - البتہ مدسین کے بہر نیا نے میں عا قلانہ مدد کرسکتا ا بے کیا عقلا کواس قدرتنبیہ کا فی نہنگ کہ عامل غیرعا قل طبعی غیرطبعی خدا ہے تعالیٰ کی مرتنی کے خلاف کیونہس کرسکتے۔ بہاں ایک ابت اور موسی تی ہے کہ بال بنیردنان کے نہیں بید ا ہوتے اور وموال حب كك كوني مرطوب جنيرنه جلے نہيں كلتا بھرطاكر دصواں محالنا كم درعير کی حرارت سے مکن نہیں ۔ دیکھے موسے گرامیں وہ پیرکے وقت وھوپ کی ا کیسی حرارت کی شدت ہوتی ہے۔ مگر کو ٹی مرطوب چیز اِس سے نہیں علبتی ا و<sup>ر</sup> جب خود حکما کے اعترافت مزاج کے حال میں معادم ہواکہ اگ کی صورِت نوعیہ مزاج میں باقی رہتی ہے اور سیجی مسلم سیے کہ صورت نوعیہ مکما کے نزود فاعل ا ورمبدام نا رسب عبيا كدمولا نامجد عبدالحليم وسنه حل نفيسي مي لكها، أكم مذهب الحكماءان الجسم يشمل على مادة وصورة جسمية وصورة نوعية عايتيزلوع ألجسب من نوع اخروالمادة من شأمًا القبول والانفعال والمنفعل آيلون فاعلا والقودة النوعية مبدأالأ فأرفعوف علترالخ الفرييما بن الماس فادامت الصورة ما قية كانت الكيفية

ما قية قوية اوضعيفة استظهره كراك كي مورت رعيه جومزاج بیں باقی ہے اوس میں کیفیت احرا نیہ بھی موجو رہے۔ رابہ کہ سٹاید یانی کے ساتھ ہونے سے وضعیعٹ ہوکر قابل احرات زہی ہوتوا وس کا ابطا اس سے ہوگیاکہ وہ الیبی شدیدالحرارت ہے کہ اخلاط مرطوبہ کوجلا کر دھواں نگی سبے جس سے بال بنتے ہیں - تو بعداس کے کہ ٹر تر اور انز خود حکما کے قول اور مشا بدوسیے ثابت ہوگئے توہیں اب کو ٹی منرورت نہیں کہ از سرنو زحمت اُطام ا کی کا وجود بدن انسانی میں ثابت کر ہی بھر ہم دیجیتے ہیں کہ نقر پہاکل بر ب انسان بربال اوسكته بی اورجها سنهیں اوسکته اوس کی دصر حکما نے یہ بیان کی ہے کہ وہاں کے مسامات یا تو نہایت بار کیب ہیں یا کشا و مجس کا مطلب بیا ہا المر دخان و بال مجى موجود ب كرسامات مي بال بناف كى صلاحيت نهيس -اور وفان چر کلہ بغیرآگ کے بیدانہیں ہوتا اس سے ظاہرہے کہ تام مرن انسانی س فانص اگر بیلی بوی سے جس کی صورت نوعیہ س تغیراک نہیں آیا۔ کیونکہ حب تقریباً تها م بدن بر مالو کا اوگنا اوراونکا دھویں سے بناسلم سبے اورمشا بدہ اورتصریح اطمارسے نابت ہے کہ دھواں بغیرکسی جلانےولی چیزکے نہیں بیدا ہو ما اوریہ ٹابت ہو جیکا کہ حبلا کر دھواں کیا لیے والی چیز مدن مِن صرف السي جنائيداوس كا وجود بعنورت نوعيم عققين كي تصريح سية أب و اور صورب نوعیدنا رکو احراق لازم سیدهی کے شوت پر بال دلیل میں تو

اس کا انخار نہیں ہوسکیا گیاگ تمام بدن میں بھری بڑی ہے جس نے اخلاط کو مبلاكرا ون سے وحوال كا لاما ورا وس سے بال بنے - اورلعبس مقا ماست میں سا ات کی عدم مسلاحیت کی ومہ سے ندبن سیکے ۔ اب غور سیجے کہ بدن میں خانص آگ موجود مرا ورا وس کے آ تاریبی حرارت وغیرہ بھی موجو دہوں اور وه مجی کیسی که مرطوب چیزول کو مبلاکر اوس کا دصوان صبم انسان بن مرکا لتی ہے اور اُس آگ میں اور جارے برن میں کوئی چیز جاکل نہیں کا وجود اس کے البهن اوس كا احسابسس ك نه بوكياية قدرت بالغدنيين المكياكوني عاقل اسكا انکارکرسکتا ہے . ؟ اب اگر کو کی ولائل ہی عور نہ کرکے تا بھی سے کہ ہے کہ یہ بات عقل میں ہنیں آتی توسوائے اوس کے قصور عقل کے اس کاا ورکیا ب ہوسکتا ہے۔عقلا کو تو ضرور اننا پڑیگا کرھیں نے آگ کومبلانے کی قوت دی ہے ا دسی نے اس موقع میں جلانے سے اسے روک دیا - حق تعاسلے فراتا ہ سبح اسمربات الرعلى الذى خلق فسوى والذى قل رفحد کی بین باک جمواسینے رہے نام کو جوسے اعلی ہے جس کے بیداکیا ہر بہنے کو بعراد راکیا اور معتدل بنا یا اور جس نے اندازہ فرایا بھر راه بنائی سینی جس جبر کوحس کا م سے لئے بیدا کر تاسید اوس کو ندر دید المام اس کام کی ہداہت مبی فرا دمایہ ہے ۔ اسی بنا ہرآگ کو ہداہت کر دی اس بقیم یں بدن کوند ملا سے بہاں یہ خیال نکیا جا سے کہ می تعاسلے ہرمیسین کومیا

المرنے کے وقت اوس کے زائض نصبی اوسے تعلیم کرکے بے فکر ہر ما تا ہو گا۔ نيس بكراس تعليم كے بعد بھى اين اخت ارباقى ركھتا كے چنا نيد ارسا وسيعے ـ يفعل الله مايشاء وعجكم مآبر بدين لنرم ما سابر ريام وروكي ادا د و كرتا بي كا حكورًا بإولينتي يريركسي كو را خلت منهن وي حياية رتا و كيد بير الاس كله يبني كل كاموں كى تدبيرخود ہى كرتا ہے. اب كينے كه ابر آئے سياليلاً تفوری دیراگ میں رہے اورا وس نے اون کونہ علایا جب کی خبرخدائنا کیا نے قرآن میں دی ہے - توا وس کی قدرت کا ملہ کے تقابلہ میں کونسی بزی ایت ہوگئی ہم نوعر بھر دھسکتی آگ میں ابنی زندگی بسرکرنے ہیں ا وربہیں احساس آگ نہیں ہوتا ۔ اگراس قدرت کا لمہ کو دیجیکریمی کلام الہی بر ایمان نہ لائیں توبرے افتوسس کی بات ہے ۔ بیاں بدا مرمبی غورطار اے کہ بال سفیدا ورسرخ کیول نخلتے ہیں -اگرمیرحکما رئے اوس کی وجہ بیبتلا نی سبے کہ وہ خون ا دربلغم کا ا ٹڑسپے گرا وس سے تشفی نہیں ہوتی ۔اس لیے کہ بال خون ا وربینج ہے نہیں منیخا بلكه اون كا ما ده دخانى بخارات سع مبياكه الممى معلوم بهوا - اور فا هرب

كبخارات مين صرف يانى جوبسيط بمعلوط موتاسي اورخون وبلنم مركب بي مبياك نفيي بي لكما س وهوا لغذا مان ياترك الصورة الغذائية ويقبل الصورة الخلطية اوكانفر العضوية جس سے طا ہرہے کہ غذاہ ایک مرکب چیزے اپنی صورت کر حیوار کرا اس

ا خلطبہ کو تبدا کرتی ہے۔ بینی خون لمبنم وغیرو بنتی ہے اب اگر رنگ وارسیقو خلط مركست الني ملغره عنيره اس بسيطيا كي مين زاك كهال سے الكيا - بيا تومنہور مع كما في كاكر في رنگ بهي ميس مينيدين لما ولهي رنگ وكها في دما و البسته جب كهده ن يا لم نوي مقالون كالهزنگ مسوس بهو"، خفاكيونكر. لولت الماء لون انا منه عيرب ان سيعليده بركبا تواب ظفيست كهاب البيدة نوره وفانارند ك سائقه بحن كارنگ سياه بهوناسي حبيها كركاجل مين تمسوس سبيدر ربار كرشا حيرمبدمغارنت مجي ان اخلا ط كارزنك باني ره گيا هريسو بدستان و مريم نا ونهي - ديميئ قرنبين من نتاف رنگون كى چيزين الى حاتى مين گرعرق جوبخا ران<sup>ن</sup> کا بخواسهها وس مین کونی رنگ بنین **ا** ما ریعربه بهی ابهی ملوکم ہواکہ بانی سرارت مبن وغیرہ سے تحلیل ہو کرا وسی تعدر رہ عا تا ہے جوا ہزاست ارضبه كومتفرز بنه بو من وست تميم بنب وومسامات سے باہر نخل آسے نو ر إسها بإنى يهى بوا بوگيا - غامض نظرس وكيا جاسه تر بال حرت عليه ا جزا ہے اربنیہ: ملوم ہوسنئے اور اقی عناصرا ون کے لئے واسطہ نی الشوست بناے گئے ہیں بکمت بالندمقتضی ہوی کہ وہ جلے ہوے اجزائے ارضیہ كسى طرح إ مركفاكم آرايش وأسايش مدن بنين الكفيح ابنى حدارت سعمقامى بجارت ار و طایا جنهون نے اون بطیف اجزار کو اسینے ہمرا **دلیا۔ ہو**ا سے بخاری اون کواو اللى - يا نى سف ون كوشفرق موسف سد روك كرجهان مك اون كاوبهو سيانا

معصروتها بالتون بالتربيري وبإراس كيبعدوه بدرقد رخصرت اركليا غرمنكم خون يالمنم كاربك اون من شركيب رمهنا قرين قياس نهين ميمراون انعلاط كا رنگ بالون کے ماقعین ہو توجائے کدامدادی ما دہ بالون کی جرو می طرفسے رُگیین کُرِ البوا ایک مدت درازمین اون کے سرون رکب بہو سنے ما لا مکہ ہم دیکھتے ہن کہ جو بال سفید ہوتا ہے وہ تصوار ہے ہی عرصہ بن پورا سفید ہوما تا ہے بحیراگر ا وس تسم کا ما ده تسلیم بمی کیا حاست توا ون بالون کی نسبت خبال کیا ما وسے گا جرم نوز البی*ض نومین مین اور جراییخ سبن و قو مث کریمهو یخ سینگ*ه اون کی نسبت توا دس کاخیال ہمی نہیں آسکتا - اس کے کہ انجی معلوم ہواکہ ان کے سن و تومن کے بعدامدا دی مادوکسی دوسری راہ سے بخل ما تاہے یمبی سے ابت ہونائے كه ذاوممي وغيروكيسياه بإل اگرنه كترے حائمين توكىجى سفيد مذہون - حب تك سبب جعولکرنے سرے سے منرا وگین اور بہ نہایت نا درالوقوع سبے اس لیے كد دارمى وغيروين بزار يا بال بوت بين - اورا ون كى جرابين أسى ستحكم ہیں کہ اکھا **ڑنے سے کلیف ہوٹی ہے۔ ت**نجی*رسی خاص مرض کے عم*وماً وہ خو د بخود نہین مجھڑتے اوراکرکسی صدرمہ سے جھڑبھی گئے تو معہ و رسے بیندجو کسی سنمسا رمین بنبن مسالانکه هم کمن وارمی کے الون کو ویکھتے ہیں کہ زہمیر ا دن من كنگى كى ما تى سے نه كوئى مرض سے اور وہسفى برجاتى سے عرض كم ان امور عصفت حیرانی موتی ہے کان سے کیااسا ب مونی ۔

میں۔ بالون کے سلدین بہت سی موشکا فیان کین - جنا سجے کیم محمور صوافی ضا نے اس باب بین ایک رسال ہی لکھا ہے مکن ہے کہ کوئی تسکین جش تحقیق ورو ا الله المرائي مو- گرمين البني كهتا جون كه سهت كيمه اس با سب مين غوركيا ا ورحكما أ ا قوال سے مدد لی گرمیے نوکو کی الحمینات شخصی نصیب نه ہوی جس سے مین سمچرگها که جب ایک مال کی نفیقات مین بیرالجسنین برمی جوی مین تو آگفنده کیاامید که بدن انسانی کے طلسات پرمطلع ہوسکون - اورایک مین ہی کیا ا برے بڑے عقلا حیران بہن جس پر کہلی دلیل یہ ہے کیس سلمین دیکھیے حکمالکا ا خیلات ہے۔ اسی کر دخیر البجے کہ مرت اہارے ماک مین تبین تیم کی طب مرون اور رائج سبع - تونا نی - مضری - الكرى جن كے اصول ما جم تنا لف بين طالانك سب کا تعلق اسی بدن انسانی سے ہے اگراس کاراز مکن انحصول ہوتا توریث ارزے حکماءاس اخلاف بین کیون بڑے رہتے سے سری نظرین ال ملا بهواسیاه ما ده د کهانی و تیاہے جو بدن سے با سر تخالد ما گیاہے گردفیقت منظوراتهی تنهاکرجهم انسانی کوزبورست راسته پیراست کرے اس کئے اہتما م کیا گیا کہ سر تع موقع پرمثل زیورکے مختلف مقامات ان کے لیئے مقرر کیے گئے اوراً نکو م غوب طبابع سنبا إبه كون نهين عابنتا كه ابر وك كرشمة تمتير و خبر كا كام كرتيمي من کان نا وک سنان مصکم نہیں ۔ زلفین وار فیة طبیبتون کے حق میں و ام ہین توضيح اسکی اس لمع ہوسکتی ہے کہ ایک معشوقہ نہا بیت حسین ہوا وسکی دوحالیں

فرض کی بامین ایک یه که آبر ومز گآن . خطّ وخال وغیرو سلاست مهان گرلمیاسس فاخره اورزبورس مارى معمولى لباس من جلوه گرمو و درسسرى بدكرلباس نهايت فاخره اورزابررنها بيت بيش بهازيب بدن مرد- گريكيين اورابروا وزررك بال موند وا دے جائین اب غور کیجئے کہ ان دوحالتون مین سے کونسی حالت اس أَقَابِلَ مِوكَى رُحْنِ كَا طِلاقُ أُس بِرِمِو- ومبان صبح تربيني گُواہي، بيا ہے كہا لو ساتھ حسن کوئی خومست ہو ماسے گا۔ کیون نہ جسن عارضی کو حسن خدا داد سے کیا نسبت اگریه بیمن تناسب اعضاا ورخط دخال اور خاص نسم کی ننگل اورزنگ وغيرهِ سے بيدا ہو تا ہے جو مرت اعتباری امور ہین اگرعقل سنے دلیجے ماہین تواُنکو ولربا ئی سے کوئی تعلق نہیں گرکسی عاشق سے کہا جاسے کہ ان استہاری امور پر اپنے آپ کوتعلکہ بین وُ الناخلا من عقل ہے اور اُس کے مسامقہ دیش مبیں ولائل بھی قائم کے جائین کہ اعتباری اموریہ واقعی سٹار کا مرسب ہونا فرزن نیاس ہی

تواس سے اس کے عشق مین کوئی فرق ندا ۔ ایکا بلکہ وہ مجی کیے گا کر مضرت یہ اكب وجدانى امب جرآب كو حاصل نبين اس في عقل كوايسام فهوركر واكم

ود دم ما رنبدین سکتی اس سے طل مرسیم که وه اعتباری امور فعاص خاص طبیعیون مین حسن کا احساس بیدا کرتے ہین بھر طرفہ ہے کہ عاشق مزا جون کے وحدان بھی عدا كانه بوت بن - اسى ومست كها عابات رليلي رائميثم منون بايد ويه) جعر مر

ماک کاحن مجی میدا سیعے حبش مین موٹے موٹے ہونٹ اور میراکی وضع کے جیوثے

چھوٹے بال اورسیا ہ چرہ توے کا ہم رنگ من ہے جسکو بورپ اور ایٹا کی طبا پسندنهین کرتے بهرومی نازئین پوعنفوان سنباب مین ولیراور دار اسمحی طاتی تنی بجاس سائدسال كى عرين قالل نفرت بوماتى بيد مالاكد صورت وشكل تفريبً ومى ابق سع اب غور كيمياك وحدان ماشق اورشكل مشوق بين كس چين فريط و ایس سے وہ اوس کا دل وا دہ ہے اور دوسرون کو کوئی تعلق نہیں ۔ کیا ُ قتل سے اسکا تصنیہ ہوسکتا ہے ؟ کہ فلان قسم کے خط و فعال ا ورفشکل وشھائل کے ساته فلان تسم کی طبیت شلاً سودا کی صغرا وی وغیره کومناسبت ہو تی ہے ۔ ہرگز نبین - بعرطرف یه کداکشریه بوتاسی کرصینون کو دیکھنے سے تواے شہوا نبه کوحرکت ہوتی ہے۔ مالائکہ کجا جہروا ورکجا مقام مستوراس جو انی خیالات کی ٹر کیا ہین حن مورت کوکیا و مل عقلًا رشت وخرب و و نون اس باب بین برا براین مالا کمومن سے اوسکو فاص تعلق معلوم ہوتا ہے۔ اسی ومبہ سے ہواری شریبت مین امپنبی عورت کو رکیمنے کی ا جازت نہین ۔ا ورعور تون کو پر وہ کرنے کا مکراگر انظر سے نست و نجور کی سلسلہ جنبانی نہونے پاے۔مقتقنا سے عقل تویہ تھا کہ جب چہرہ اجما معادم ہوا تھا توا وس کے دیکھنے سے سیری ہوتی۔ اورکسنی وسم المرت خيال نه ما آ - لبيها كربعض بزركون كامال تما كرمشا بروسن وجال مين ا بيع متغرق ہو مائے كەكسى دوسرى بات سے اون كوتىتى بى نە ہوتا غرضً

جن ملبائع من حيواني خيالات جوش زن بوت مين صن صورت كا بهلا انرقلت

يرم أسبيحس كا واسطه الكمين اور ومدان حن سيوبس سي بست ومثن ميدا برئاسهے - بیمر تواسے نعنسا 'بیدیریہ اٹر ہواکہ دماغ مختل اور قواسے فکریہ بہار بوسكنے - اورجنون كىسى كىغىت طارى برگئى- يو تواسے شہوانيدين بيسان برابواجس كاانجام بيرموتا سبت كمتبند قطره خامس فعنله كخة بكل كرسب كوثعند رن که دسه ۱۰ ب رده اسن دلغریب سبع منه وه جوش مجست منه وه آه وزاری دمبقرا نه ، د ہو انگی نه وه بهجان - اگران امور کے روابط ابہی دیکھے ماہین توعقل سے أُكُونَي مُثَلِّنَ ثَابِت منهو كارا وريذمها دى اورمقاطع بين كوئي اسپى مناسبت يا كي الله والمرابع المراسك أخرى فيصله اسى يربهو كاكه فالت لمبيث نے ا قسام کےمیل اس میں رسکھے ہین من میں معنی عام ہیں عبر میل عذا و فیرو ۔ آ ان میلانون مین ما دی کوکوئی دخل بہین اس لئے کہ مادی سے فعظ اعضا سے جها نی بنتے ہین ۔ اور میرل طبیعت سے متعلق من جبر کا تصنیب ابتک نہیں ہوا ا كرو كما يزين من - بهرمال إلى انسان كے زمنيت كے لئے بنائے گئے ہين - ورن میانون کی طرح سے سرسے بار ن تک بھوتے اور تقور سے تقور سے فاصلہ برنما مام تسم کی وضع ترکسیب نہوتی ۔ ویکھیئے سرا ور ابر دیکے بالون میں میٹیا نی کا فاصله ب-مالانكه بغلام روست ايك قسم كاسب كرينياني برنهين أكت يميم التورِّس فاصله برلکين من عب مروا ورمورت بين فرق كرنے كے لئے مردولن [ دُارْمی مرحبین دی گئین اورمبس طرح سرکے بال عور تون کی زئیت ہین ۔ ڈارمی

موجیدون سعه مردن کی زیزت ہے ۔ اگر کسی کو ڈاٹر معی مذیخطے تو ا وس کا چہرہ بدنمامعلی ہو تاہے۔ اور کیب اس فاست کیون نہ ہو ڈاڑھی کے نہ سکتے کا اوسکو قلت ہو تا ہے ا ورا وجود كمدايسه و والين موجود بين كرا ون كولكاف سيد النبين اوكة مكر ا وارصی مرند وانے والے اون کا مستمال کرکے ہیشہ کے لئے سفیری ماصل كركية اس مصمعدم برتاب كه وارس كى ضرورت وه بهى سبحة بين خيالى ہی کیون مذہور آنحاصل ما اون کا زینت انسانی ہونا ہرطرح سے سلم سے اسکے اسوامعلوم نهین که فالق عز وجل فون مین کیا کیا نواند کھے ہین عظما اسے اسیف ستجربون مصابک فائده ما لون کا پیمی تبایا سے که وه و دی کی اندر ونی حالت ا ورا خلات برمطلع كرتے ہين خِاسني علم قيا مذہبين لكھا سبے كه وہ ا دن امور بر ولالت كرت بين - خوش طلق - برخلق - توت - جرأت مشاعت - تهرّور -جبن - نوزیزی کیمبر کلم - مذمبتی - ونارت بخبث ماطنی - ملفسی - نیک فیسی حن وقیم طبع یففلت که حاقت کمنهی کج نهمی - ذکا دت - وہم حبو ا خناط زمین - بدگیانی ـ مکاری - زنانگی - کشرت شهوت -عیاشی سنجل حرب ا بيچيا كى - ىېرولىب بېستېزاد ملاقت - وعدم طلاقت - نسان - لا ب

گنات وغیره جن کوفن تیا فرسن حهارت تامه حاصل ہے وہ حرف الون کے احالات کو رکھیکران اخلاق باطنی پرمطلع ہوتے ہین ۔غورسیمئے کرکیسی قدرت كاطراب كربال إل اوس كي صنعت بالنه بركوا بهي دسه رياست اس كينوا

فدا جانع اوركياكيامصلىتبن مبش نظروين جن كاحال فدامهي عائما سب منجلد اون کے ہین بطا ہریہ صلحت معلوم ہوتی سنے کہ اون سے بجا او گری مسردی وغیرہ کا بھی ہوتا ہے میکون کے بال ابیے وضع قطع کے بنا کے سی ہین کدگر ، وغراً وغيره اوبر اورينج سے ناجا سكے اوجو داس يرده اورنے كے بصارت كووه نہین روک سکتے ۔غرمن کہ خائر نظر سے ہیمولی چیزین ونجھی حاکمین توخداُتنعالیٰ ک کمال حکمت و تدریت وغیره صفات کا ثبوت وی کول سکے رگرافسوس

كربهم لوك البين وحند ول بن اليس سكم موسي بن كدوبان تك نوبت اى

نبين لم تى - أكرم يرج ف موضوع كتاب سي تنت بني مرمقا صدا لاسلام --ضروستغلق سع اس ليك ضمنًا لكهورى أكى -

خصائف كبرى مين روايت بي كه زيا دابن عبدالله عضرت كي خدير بين حا ضربوے۔ آپ نے اون کے لئے دعا کی اور دست مبارک اُن کے بسر

ا ورجبرہ پرمجیرا - بنی ہلال کہتے ہین حضرت کے دست سارک کی برکت آئ يمرك مين نايان تمي- اوران كاجبره بر نور حيكما تما أنتي-و یکھنے وست سارک کی برکت جوایک معنوی چیزیمتی اون کے چیہرے برخایا

البركمي ويغير سول موسوس موكيا جب مطالم من حرجه ول مرح بس موكميا وقبامت كردزار كاحسب ا ہونا ہر گرز قابل استعاد ہوہ ہن سکتا اور دینے برکت اسکے مرے تک محسیری تی رہی تو تیا ست کے روزيقيناً أكس من اور معي بركت موكى -

خصا کھ کبری میں روایت ہے کہ سروحضرت کی غدمت میں حاضر ہوے ادرعرض کی کہ پارسول اللہ میرے انترکی میٹیدیہ ایک رسولی موی سے جس کی وجہ میں اپنی اومٹنی کی مہار تضام نہیں سکن حضرت نے ایک پیالہ منگوایا اور سولی یر اوسکو مارکر دست مبارک اوس بر بھیرنے کیے تھوٹری دیر میں وہ جاتی رہی تصورت عرصه ميں رسولي كا دفع موجا ناشكل كام ہے اكثراطبا وس كے علاج سے ما خررہتے ہیں۔ اصل یہ ہے کہ جب خدا کے تعالیٰ کسی پر مہر ہا ب ہو تا ہے تو اور ا لئے ایک خصوصیت عطاہو تی ہے کہ جو چنے دہ جا ہے موجو و بهو عا سے جنائج كل ختيوں كوايك خصوصيت عطا ہوگى - اسس كا تقفيظے يہ كه ا دہر كسى جِنرِي خوامش مولي او رصراوس كاوجود بوكي . ووسس الفاظ ميس يدكها جاسكتا ب كركن عطا بوتا ب - بعني كسى چيزك وجودكا خيال واراده ارنا گویا کن کہنا ہے ۔ جس کے ساتھ ہی وہ موجو و ہو جاتی ہے۔ اس کی تصریح حضرت غوث انتقلبین رحمته التار علیہ نے فقوع النبیب میں فروا کئی ہے تحصائص کبری میں حیدالرحمٰن ابن ابی بکرخ سے روایت ہے کہ مکم ابن عاص حفرت کے پاس میٹا جب حفرت کچھ کلام فراتے اپنے پہرے کے یوست کو میرکانا - حفرن نے فرایاس کنالک مرسته تک اوس کی حالت یبی رہی کہ ادس کا چہرہ ہمینے کیفرکٹا تھا ۔ انتہا ۔

خصائص کبرلی میں ابن تمریت روایت ہے کدایک روزانخضرت خطبہ برصور سہے تقدا كي شخص بيميه كظرام وكريرهان لكاحفرت في فراياً كن الك فكن يني اسا ایمی جوجا - ساته بهی ده گرگیا . د د مصف نک خریش ریا ا درجب افاقه بهوا تراوسکا چىرە دېيابى ہوگي بوچردھانے كے وقت تھا ۔ انتهىٰ ۔ دىجھيئے صاف لفظہ مِن حضت في من فرايا اور حضرت في جوارا وه فرايا وه و توع مين أكيا -خصائف كبرى بيں ابورجى سے روایت سے كددہ كہتے ہيں كدا كے روزانحف کسی انصاری کے باغ میں کنٹریون لے گئے اس وقت وہ باغ کویانی دیرہے تھے حضت نے فرفایا اگرمین تہمارے پورے باغ کویانی دوں نوتم جھے کیا وو گے ابنوں نے کہا میں بہت کوشش کیا کڑا ہوں کہ اوسس کوسیراب کر د ں گرنہیں ہوسکتا ۔حضرت نے فرمایا اگرمیں اوسٹس کوسیراب کروں تو کیا تم سو کمبحوریں و و گئے ؟ اونہوں نے تبول کیا ۔حضرت نے ڈول لیاادُ الخدوري ديرمين كل باغ ميں ياني بهونجا ديا بهائتك كه وه انصاري کہنے لگے کہ اس کیجئے میرا باغ دلوب گیا۔ حضرت نے اون سے تھجوریں ليكرآ بهي كلما يني اورصحابه كوبھي كھلائيں - يہا ل بُنك كەسب سراب ہو کی اون کی وہی سو کھی ہیں جولی تقییں دائیں کر دیں۔ انتہا ۔ اس روایت مصعلوم ہواکہ انحضرت نے کا مربدا جرت کی ہے کیو کھ ماغ کوسینجااد س كوسا وضرير جهو بارك لفي - اوريه صرف ضرورت كم لحاظ ساتها اس قسم کی مز دوری کرلیتے تھے اور یرکیجیب نہین . بان بلامعا وصنہ کوئی جیزانگٹا اوربین البته به ب-حت تعالی فرمانا ہے۔ قل مآ اسا لکرعلیہ

من اجرالامت شاء ان يتخد الى ديه سبيلا- يعني كرسك

محرکه مین اس پرتم سے کوئی مز دوری نہین مانگٹا ۔ البتۃ البیسے شخص کو مانگنیا

جواینے پروروگارکی طرف طبنے کاراستدلینا یا ہتا ہے-انہی-فدا مے تقرب کا رہستہ جلنے والے بہلے توریکم ہوتے ہیں - اوس بر اگر کو ٹی

نے دیکیما ہوگا کہ جو واعظ کچھ ما مگتا ہوا در توم پرا وس کی بہ حالت ظا ہر ہو جا

ترلوگ اوس کے وعظ مین مبت کم شرکی ہوتے ہیں۔ اس کے کرمیے دینا

ا وی بربہت شاق ہوتا ہے :حصوصاً ایسے موقع مین کدموا وصنہ کیو بھی مذھے

اس کئے حضرت نے پہلے ہی فرا واک مین تم سے سی مرکی مزدوری نہیں اگتا ا ورا وسکوعملًا بھی نابت کرو کھایا۔ اس طریقہ سنے کہ آپ کنے گزران ایسی نظمی

کر ترول کی اوس بین ضرورت ہی مذہو۔ المواہب للدنیہ بین کتب معتبرہ سے روایتین کھی ہین کومتوا ترکئی کئی روز اس

گزرماتے متے کہ انحفرت اور ایکے گھروالوں کو فاقد ہوتا ۔ عاکشہ رم کہتی ہن که انخفرت کی زندگی بحربین مبی ایسااتفاق نهین مواکه ایک روزمین د دنسم کی

چنرین آریب سی*ری سیر کها سے ہ*ون- اگر کھچورین طبین تر اوسی پر اکتفا **کی**ارا ورخ ر و ٹی ال گئی تو وہی کھا لی - نعان ا بن بیٹر سکتے ہن کہ بین سنے نبی صلی الطبطيبہ وسلم كو رئيمياسېد كدردى ا وركم درم كى كلجو رئيسي آپ كولېمى اتنى بذ ملى كرمپيط بحرار كاست برون - ماكشه كهتي بن كه دو و و تين بين جا نديعتي ميينے اسيسے اً زر جائے تھے کہ ہمارے بہا دن جو طعا سُلگنے کی زبت مذہ تی ۔ مرت یا نی اور تنفائے تماضی عیاص مین بے کداکٹریہ ہوتا تفاکر آنمفرت بھول کی ومبسے را ت بهتریج و تاب کھاتے رہتے تھے ۔ا ور با وجوداس کے دن کو روزہ رکھتے مین حفرت کی بیر حالمت و محیکہ بے اختیار رو دیتی اور شکر میارک پر ہاتھ بھی آب اکب ارعرون کی یا رسول الشرمین ہے بر فدا ہون ۔ اپ کونیا سے اتنا تیمہ ر تھے ہو بفار کفا ٹ ٹوٹ ہوسکے ۔ فرما پامجھے و نیاسسے کیا تعلق میرے تھا جوا ولوالوم منيني سنف اس سن زبار والمختبون برصبرك - اوراسي حالت س ا پنے رب کی طرف گئے اورا وس نے اون کا اکرام کیا امراون کواوس کے عوض من بڑی بڑی معتین دین - مجھے مشرم تی ہے کہ مین مرضالحا لی سسے زندگی بسرکرون ا ورکل اون سے کم درجه رابون - کوئی چیز مجھے اس سے زیا مجوب ومرغوسه نهدين كرمين اسينع بحاكيمون اور و وستون اور رفيق اعال سے ل حا ون

نہ آنے یا ئے۔انتہادرجہ کی بھوک کے وقت بیٹ پر متیمر باندھا جا اہے۔ یہا ا یجی ایک خیال بیدا ہوتا ہے کہ انصار مہا جربن کے سابخہ کمال ہمروی سے پیش آھے۔ یہاں بنگ کہ اپنا آوصا مال دے دیا ، بچیرا تحفرت کی مالت ایسی کیوں رہی اسکویوں دفیر کرسکتے ہیں کرحضت کا فقرافتیاری تفاینا پخاس روایث سے ظاہرہے جوالمواہب اللدنیہ میں ابن عباس سے ہے کہ ایک روزان تحفیت اورجیزیل مکرمعظم میں صفایر تعے حضرت نے ادن سے ذرایا کقیم ہے اوس زات کی جس نے آپ کونتی کے ساتھ بھیجا شام کوال محد کے پاس ایک تھی آٹا ا درایک ہیلی بیرستو بھی نہیں ہوتا - پیرکلام یورا ہونے نہیں یا یا تھا کہ اسمان سے ایک سخت آ وا ڈآ کی جس سے *خفرت گھبرا* اوراون سے پوچھاکہ کیا قباست قائم کرنے کامکم آگیا ہے ؟ کہانہیں امرال کوآپ کے پاس آئے کا حکم ہوا ہے جنامخہ وہ گئے اور کہا کہ جو آپ نے دکر أبها وہ خدائے تعالے نے سنا اور آپ کے باس مجھے زمین کے خزانوں کی مجیاں د کم پیچا ہے اور حکم فرما باکہ میں آپ بر سیمین کردوں ۔ اور تہامہ کے بها ژو*ن کوزهر*دا وریا قوت اورسون*ا ادرجا ندی بنا دون اگر*آپ اس بر راضی ہیں توابھی ایک کام کر دبتا ہوں ۔ اب آپ کو اختیار ہے کہ چاہیں نبی یا دشا ہبنیں یانبی بندے جبرئیل نے آپ کواشارے سے کہا کہ تو اضافتیا يهجهُ محضرت في اون سے كها كەمىرىنى بنده بنا چا بنا بهول . انتهى -

جب اب کی اسی حالت عنی نوطیع غیرد رکید نگر گرا را کرکتی ہے کہ آ ہے اپنی میشن کابا را نصار پر ڈال دین -اس گئے جب سخت صرورت ہوتی تومز دوری *کریتی* ا ور دبیدا ور دعوت بھی قبول فرالیته بهربال متعدومیم میمیح ر وابیق ن سے تا ہے کی جس طی آپ اور آپ سے اہل بہت وازواج مطہرات نے گزران کی كو كى دنيا دارالىيى كزران نهين كرسكماً -ا ورحفرت کے نباس مبارک کا یہ حال تھا سوا ہرب مین مٰدکورہے کہ مجمی جاب در ا وطره بلتة او كريم بسياه كمبل اوريوني إنا زيب بدن فرات -ورانس سنه روابهت سهه کمه منحفرت موت به ناکه نفه تنفه اور ایک جا در پیوندلگائی ہوی تھی۔جس کو پہنتے اور فواتے کرمین بندہ ہون رحب طرح غلامون كالبامسس بواكرتا ب- بين تجي وبيها بهي بينت بون - بير لبامسس كاحال تقار السديرة النويدين حفصه كسع روابست سيد كرحفرت جس مجين پرا رام کرنے وہ موٹیکبل تھی۔ اور مجی جاربا کی برا رام کر۔تے جو با ندسے بنی ہوتی هب کا انرجیم مبارک برنما یا ن ہوتا۔ اب مكان كا مال سنة غلاصته انوفا وغیرہ میں کھیا ہے کہ جراہ برا رک کی کینفیت تھی کہ حال نے کی حیند لكواين كالردى اورا ون سطبلون كوبالدمه وبإكيا تقامه وفات شريف تك حفرت کاببی فاص دولت سرار ا- اورجوا زواج مطهرات کے حجرے سفتے

ا ون میں ما رجروں کی دیوارین کمی اینٹ کی تعییں۔ا در تھیٹ کھور کے مثنا خونکا جمس پرکیولکا گلابه کردها گیا تھا ۔ اور اپنج محرون کو تر دیوارین بھی نہ تقی صرف کھجور کی شاخین گاڑکر اون برگلا برکر دیا گیاتھا۔حغرت ان صیرت فراتے ہیں کہ ا ون کی بلندی اتنی تھی کہ میراسلون کی تعبیت کولگتا تھا ۔اورا کیے دروازوں میر تین انخطول ا ورایک استرعرض کے پر دے کمبل کے بڑے رہتے تھے۔ حضرت الم حمين عليدا سلام حفرت كي الفي مين صاحبزاد عد كمس تق حبب ا والج سرهبت كولكمّا تها تواوس سنة ان محلسارُوں كے ارتبفاع كا اندازہ ہوئىت سبع ۔ بیفانس حفرت کے اور ازواج مطہرات کے وولت فانے تحجن میں عمر مجر گزران کی ہے ومی کے لئے کھا ناکیرا اسکان ضرور مایت سے ہیں اور بس قدر روبيه زيا ده صرت بهوتا ہے اسي ميں بهوتا ہے بلكة وي ابني امورمين ترف خال على كرنے كى غرض سے اقسام كى شقتين اور ما اسے - حضرت كے طرز عمل نے ية نا بت كروكما ياكه مال ودولت ماصل كرف كي كو في صرورت نبين -كيونك جوامر سیان بیش نظرید وه اسی قدر مے کہ حضرت کو دنیا سے کو کی تعلق نہ نفا . جس سے ارگون کوما اسالکم علیہ من اجر کامشاہدہ ہوجائے ۔ کہ ت از واج سے اس مضمون کی اور زما وہ تا کید ہوتی ہے کہ ما وجو داس تدرعیا للا كي سيرارنبين والأكيا -السيرة النبويد من عبد الرحمن بن عوف سے روایت ہے کہ حفرت کے وفائت

تبعی الیسا ندمواکه خود مرولت بااز واج مطرات بوکی روثی سے مجی سرموے بهون انتهی - سشا میکسی بیوی کاخبال ا را کش درمنیت کی طرف متوج بهوا بهو گاجو فا طرخپورمسروار دوعا لم صلی انشرعلید وسلم بر بار بهونے کا باعث نخا سا تھ بی آئية يزيفن زل برى يا أيما النبي قل لا زواحك ان كنت يودن لوقا الدنيا وزميتها فتعالين امتعكن واسرحكن سلحاجميلا وان كنتن تردن الله ورسوله والدارالد خرتو فان الله اعد للحسنات منکن اجواعظیما اے نبی اپنی ہیویوں سے کہدو کداگر تمکو دنیا کی زندگی او ا ورا وس کی آرائش منطور ہے تو آ ومین تم کوکید دے دلاکر نوش اسلوبی سے حست کردوں۔ اور اگرتم الٹراورا دس کے رسول اور اخرت کوچا ہتی ہوں تواللّٰتم من سے نیک بختون کے لئے براا جرتیا دکرر کھاہے۔ انہیٰ ۔ اس کے بعد جننے خیالات اسکتے ستھے کہم جب نبی کی مبری اور جننے استی ہیں سب كى مان بين صبياكر حق تعالى نے فرمايا واز وام امہائنهم اوراس زريع سے ہمین بہت کھے زیدر وفیرہ زینت دنیاملیگی وہسب کا فورہوگئے۔ ا ور صرف خدا ورسول ور ومدك تيامت برقانع هو كئين - چنانچه اونهير ججرو مین فقروفا قد کے ساتھ عمربسرکین اور اہمی معلوم ہو اکدایک روز اسخفرت

ر کون کے لئے کچھ کھانا منگوایا تو محلوں مین الماش کیا گیا مگرکوئی کھانے کی چیز منگل زرقاني سرح موامب مين روايت م كحضرت على كرم الشروجيه في حضرت فلم

رضی الثرتعالی عنهاسے کہا تی ہوتے ہھرتے میرے سینے مین دروہ دکہا تہار والدا مدکے إس سبت معاقبدى خداست تعالى نے بمبردسكے من ايك دم قديد فدمت سمے لئے مالک لا کو۔ اونہون نے کہا خدا کی تسم پیسنے بیستے ہمیں ہاتھ الين مجي جيا في برسك مين جنامنيد وه آنحفرت كي خدمت بين عا عز مومين - آسيف بدیا اے لاک کس کام کے لئے آئی ہو۔ عرض کی آب پرسلام عرض کرنے کے گئ ا ورئترم کے مارے مقصور میان کرندسکین حبب واپس گھرتشریف لاین تو علی کرم اُسٹروجہ نے حال در او فت کیا ۔ کہا سیم مین کچھ ماٹک نہ سکی ۔ حصارت علی م ن فرایا طبوتم هم د و نون حامین جنام نیما صرفهوسد و و دعلی را نے عرض کی بارسول الله الے بعرت بھرتے میرے میرے مینے مین ورد ہوگیا۔! در فاطه علیها اسلام نے عرض کی بیتے ہیتے میرے یا تھون میں جھانے بر سکنے ادركية مر فا دم بهين عنايت فرائي حضرت في جواب ديا خداك قسم تهين فادم نه دونگا کیونکه اہل صف مبوک کے مارے بے تاب ہوتے بین اورمیرے پاس کوئی چزنهین اون برخرج کرون اس کے اون قیدیون کر جکراون کی فیمت ون پرخرچ کر ونکایی شکر دو نون حضرات اینے مگھر واپس روانه موست اس کے ساتھ ہی حفرت اون سے بیان تشریف سے گئے اوس وقت وہ ایک چادرمین لینے ہوسے ستھ جا در کی یہ حالت کداگر سر برا وڑین تریاون کھنل حاتے ہیں اور بارکن برا وربین توسر کھلارہ جاتا ۔ حضرت کو دیجھتے ہی

ودافعنا جاسته حضرمند في اليليفرور يمر فرايك كياتبين اليى ابت مد

بنا كون جواوس سع بهتر بوجس كاسوال تمن كياسما - عرض كيا ارمثنا دبو فرمایا چند کلمات جبرئیل نے مجھ تعلیم کئے ۔ وہ یہ جین کہ ہرمنا زکے بعد سما کٹنے

ومس بار- اورالحد بليروس مار- الشراكبروس- اورحب بجيون يرسوف ك

سك عابوتوسهان اللونينتيس بارا ورالحديثر تنبتس إرا وراسلم اكبر غوتيس مارر یره دینے جائمین - انہتی میں کیے نہ سیند کا در د قابل توجہ ہواند التون کے چالے نه چا در کی کوتا ہی اور نیصلہ ہو انو اس برکہ با دالیں ارتسبیج ا ورنہاییل مشخل

وہن - اور با وجوداس کے طرفین مین نکسی سمرکا ملال سے مذکرانی فاطر یہ فاص اسینے جگر گوٹ سیدہ السادکے سائھ سلوک تھا جن سے کمال درم کی

مجست تحی جن کی الاقات کے وقت تعظیم کے لئے آب ا مطح کھٹے ہوتے تنصے - اور علی کرم اللہ و جہ جلید وا او دہمی اس سوال میں شرکب ہیں - کرجاب مین سم کاکرارٹ وفرارے بین کراس عطامین فقیرون بہتین کمی ترجیح

نہ وی جاسے گی ۔ کیاان امور کے مشامہ کے بعد بھی کو لی جسکو تقور ی بھی ل ہویہ الزام لگا سکتاہے ۔ کہ انخفرت صلی الشرعلیہ وسلم کو دعوت نبوت سے ونيا ملبي مقصورتهي نعوذ بالله من ندا لك - لوازم دنياً وارى مين يه امور

واضل بین که ومی ا ولاً خود مال سے اپنی ا ولا د ا ور تتعلین کو مالی فائدہ بینجانے کی فکرمین رہتا ہے اسی کو دکھیے لیے کہ مرزا صاحب فا دیا فی نے اپنے فرز ند

كله فاندا ن من ندريدُ الهام سيست جادى -جنامني كلفته بين كرحق لعاف فرايا خدا تبرسه محد کوزها و مرکر کمها ۱ ورتبری ذات کو باهما سیکالوین بدیترے خاندان کی تجهیری سے ابتدا قرار دی عبار گی - ایک اوالعزم ببدا ہوگا وہ حن اور احسان مین تیرانظیر بوگا - وه تیری سنل سے بی بوگا فرزند ولبندگرای و ارمبند منطهالمتي وانعلاكات اللترنزل من السهاء اور فرمات ايم اورسيح کومجی یا در کھو جواس عاجز کی فدریت مین سبے جسکا نام ابن مریم بھی رکھا گیاہے غرضكه انهون ني سيميت ونبوت كوذربيه بناكرخوب سامان مختلف تدامير جمع كيا . مبياك مفاتيح الاعلام فبرست ا فادة الافهام مين كنب متبره بس واتعات لکھے گئے ہین کرمزا صاحب ایک کتاب کے رونام رکھے دونوی بتمت عال فواتے ہین - اورتمبت مگنی پو گنی رکمی جاتی ہے ۔ کتا ہو کی تیمت بشیگی وصول کرنی حاتی ہے ۔ اور کنا ب ندارو۔ وعا کی بیشگی اجرت لی ماتی ہے اور انز مدارد ۔ اموال واللک وزیورات وغیرہ کی ترغیب دى ماتى ہے -اس غرض سے كراينى تصنيفات ا وس سے خريرين ممام یندے اور زکو تا وغیرہ بیری صاحبہ کے سپردکئے ماتے ہیں۔ بھرز اوسکا مساب ہے نہ نگرانی راگر ساب اللب کیا عاتاہے تو فراتے ہین کیا بین مسیکا خزایجی ہون - لنگر کا ر وہیہ بہت جمع ہو تاہے - کیونکہ حکمہے کہ جو لنگرمین چندہ منہ دے وہ اسلام سے فارج ہے ۔ میر جسب مہانوں کو گلیف

نوش فروش وم کانات و ما فات عالدا در پور ریکھتے ہین - ۱ ورعیش وعسز مین ستغرق بین - میعیش وعشرت جواون کوا ورا دن کی بیوی کوجوا <sup>مانیون</sup> کہلاتی ہین حاصل ہوا۔اوس اد عائی نبوت او*ر حیبیت کا نیتجہ سے ج*و انہو<del>ن</del> بڑی شفقت سے پیدا کی اب رہی اولا دکی فکر تو اوس کے لیے کئری الہام ہین بنجلہ اون کے ایک یہ ہے جو فرا تے ہیں قطعی اور تیبنی مبیل مِن فدانے فلا مرکز رکھا ہے کہ میرے ذریت سے ایک شخف سیدا ہو گام کو کئی ما تون میں سے مین مشاہمت ہوگی ۔ وہ آسان سسے انرسے کا -ا ورفوا

بن كه اوس سيح كومجي يا در كمه جواس عاجزكي دريت بين ب جسكانام ابن مريم رکماگیا ہے غرضکہ سیست کی برولت مرزا صاحب نے خود مجی عیش وعشرت کے مرشے لوٹے اور تعلقین وا ولا دکے واسطے حابیا دون کا بخو کی انتظام کیا ۔ اس سے بڑھکر کیا ہو کہ سیحیت کا سلسلہ اپنے فا ندان مین قائم کر دیا۔ ان حالات کے لاخلا کے بعد صلی اور ا و حالی نبو ت مین برشخص فرق کر لیگا کہ ا دعا نبوت کو اصل نبوت سے کیا تعلق ہے۔ مرزا صاحب سے بعض لوگ جو خوش احتقا دی رکھتے ہیں اون سے سناگیا کہ وہ او اکل میں اچھے ہ وہی تھے۔ ا در آخرمین اون کے داغ مین ظل آگیا تھاجس کی وجسے نبوت ا ورالها مون كا وعوب كرنے كلے تھے مگرميري دانست مين م مرفوع القلم بنی دیوانیمرگز مذسقے کیونکر کمال عقلمندی سسے انہون نے یہ صول قامم كريته كه خنف معزے انخضرت صلى الله عليه وسلم كے كتا بون مين لکھے لکے اہین وہ بے اصل من اس سلے کہ جب اون کو دعوے نبوت تھا تولوگ ضرور مجزے للب کرتے اس لئے انہون نے مجزات کا انکارہی کردیا اور صرت الها مون برزور و يا جسكوكو يئ ريجيد نهين سكتا - ا وراسس درج كاتقرب اينا فداكے ساتھ بيان كيا كه خدا سے تعالى اون سس المص كرماسي - كيا ديولت سه يه موسكما سيكدابك نياكا رفار نبوت کا قائم کرے اورالیے اصول براوس کی نبیاد رکھے جرگریزے وقت کام سن

الدے جائین گے۔ اون کی امت سے یہ بوجیا عابے کہ جب مزاصا حب کو اس قدر تقرب آلمی مامسل تما توخوارت عادات ظامر ہونے کی اجازت كيون نهين كے لى- اور ‹ انتهم ) وغيره كے مقابله مين كيون ناكام رہيے يه بها حث طويل بن مبم نع منفأتيج الاعلام اور افا وقوا لا فهام الوراؤار مين كسى قدر ببط سي لكها سيء انشاء الشرتعالي ابل انصاف ومن بيند حفرات كيك اوس كامطالعه كافي بوگا-مين اس مفام بين ابينے قصور كامعترف بهون كه جبان سروركونين صلى ملر علیہ وسلم کا ذکر خیرتھا وہان ایسے لوگون کا ذکر کمال بے اوبی سے مگریب مقولهٔ تعی ف الانتسباء باصندادها پرنظر بردتی ہے توکسی قدر عذر خوا ہی کومو تع ل عا آ ہے کبونکہ جب تک ظلمت کا مقابلہ نہو۔ نہ نورکی طرب فاص فسمری زم ہوتی ہے اوس کی قدر متضا وہ است با بربیدا کرنے سے برى صلحت يملوم بوتى مے كه مريز كالكف ب ام بوجاد - اگر نبوت صادقہ کے مقابلہ میں نبوت کا زبر اور نور صدا فت کے مقا بلد مین طلمت اجلا نهوتی تو اصلی البیاکی شان وظمت اورجلی نبیون کی خواری و دلت کمبری نیم بونی اسی کو دیچولیسے که حضرت خاتم النب برصلی الله علیه وسلم کا وسترس اسانو ایک تھا کہ انگلی کے اشارہ بین جا ناریے دو کرشے کر دے اور مرزاما حب

اون کی بری جن کے ساتھ مزراصا حب کا نکاح آسانون برخدانے ورا

الماام القاباد جود کیدا ون کے محرک پاس تقیل گراون کے باتھ نہ آیک الغرض ضربت فاتم النبيئين صلے اللہ عليه وسلم کے دست سبارک کی برکات غیر تناہی ہیں | كيونكر بروقت حفرت البين امتيول كي دمستنگيري فرات رب بي أورقيات میں توبہت کچھ فرا دیں گے بشر لیک ہم لوگ خالص امتی سے رہیں۔ اب چند صریتی آب وہی مبارک کے برکات و تا بیرات کے سعلت ا لكمي جاتي ہيں الزلقاب مباز خصائص کبری میں روایت ہے کہ جب اکتب آبن اسٹرف کے فتل کے ال مارث بن اوس كے وہ وہاں زخمی موسكة ایك زخم شمشراون كے سرمیں لگا۔ دوسرا باؤں میں ۔ لوگون سے اون کو ادمخاکر صربت کی خدست میں ما ضرکیا آپ اون کے زخموں میں محصورے اور فورا ور دما تار یا اور دہ اسم اس لب کولب جان خش کهناسزادار بے که دوزخم کاری جن کی دوانه ہوتی تو الاكت مك بنجادية ـ ا ون كو فورًا جِنْكاكرديا اوركب كشالي كي مهلت مذى. خصائص كبرى ميں ہے كہ جابڑ كہتے ہيں كہ ہم غزوہ واق الرقاع ميں انتخب ملی النّه علبه وسلم کے ساتھ شکلے ۔ را سے تمیں ایک بدوی عورت اسپنے



دیا بھرفرایاس کا دست مجھے دو آس عورت نے دیا . بھرفرایاس کا دست مجمع دد . اس نے عرض کی یارسول الشد دست تو دوہی ہوتے ہیں جومیں دے میں فرایا۔ قسم ہے اگر تم چی رہیں توجب کک میں وست ماسخت اسار کے میں مفرت نے مجمدے فرما یا کھمجور کے دفیت اور تیجو کھم کہیں نظرآ نے ہیں میں نے عرض کیا کہ دنید درخت فریب قربیب اور پتچروں کی ڈھیر نظرا تی ہے ۔ فرمایا جا وُاور اُن دخِتوں سے کہوکہ رسول انٹیصلی انٹیئلیہ وسلم تہیں عکم کرتے میں کہ نزدیک ہوجا دستاکہ ماجتِ بشری سے فارغ ہوں اور پتجود ا سے بھی ہی کہو۔ وہ کہتے ہیں کہ میں وہاں جاکر یہ بیام بہنچا یا ۔ خدا کی شم آن ذیرو<sup>ں</sup> کو دیکھاکے زمین بیما زیے ہوئے متصل ہوگئے اور پیجروں کو دیکھاکہ کو و تے <del>ہوئے</del>

نزدیک ہوکرایک دیوار بنائی عب حفرت ماجت ہے فاغ ہوکروا پس نشر الائے تو تجھ سے فرایا کہ ان درختوں اور تھپروں سے کہدد کہ رمول اللہ کا کمریتے ہیں کہ اپنے اپنے مقامات پر داہیں ہوجاؤ ۔ چنانچہوہ وابس ہو گئے ۔ انہا ہی۔

نہیں ہوتے ۔ آتخفرت صلے اللہ علیہ وسلم کودست کا گوشت مرغوب تھاآگ

. مقالم سع مقاصدالاسلام 414 مهابه اکثر دست بیش کیا کہتے ا درحضرت کمررطلب فراتے جب میسرے دست کے طلب کی نوست پنجتی تو بنفی ای بشرست و عادت صوابه اسی طرح عرض کرتے که جا نورکو نود وی دست موتے ہیں گرآنحضرت میلے اللہ طبیہ وسلم اُن سے قراقاً كالرئم دين كاتصدكرت تويس جنف بالطلب كزنائم وس سكت تصحب طرح اش عورت سے خرایا ۔ یہاں فاص طور پر توجہ کرنے کی خردرت ہے کہ یکلام ممولی نہیں مخبرصاد تی کی خبرہ کیونکہ آپ اس امر کی خبردے رہے ہیں کہ تم اگر تمیرے بار بھرفی نیا چاہتے تو دیتے اوراس خرکوحہ ت نے تسم کے ساتھ موگد فرا با اور مکن نہیں کہ حضرت کی کوئی خبرة مقاد الله جموث وسکے اب بهاں دیکھنایہ ہے کتربیاو توبيتينامددم ، وماہے اگرائس كا وجو د ہونا توكس طرح سے ہونا - طاہرى اسباب سخلیق تو بالکل مفقد دہیں بغا ہراگرائس کاسب ہے توہی ہے کہ صرت سنے ملب ذرمایا بیجس سے طلب فرمایا اس میں یصلاحیت اور قدرت نہیں کہ پیدا الرکے وے محمر بیا ضرور جس کا مطلب یہ ہواکہ وہ بیج وطلب فورًا وجود میں مآیا اوراینے بانع سے انتاکر دیتا۔ بہاں ادنی اس سے یہ بات معلوم ہوسکتی ہے کہ صرف المحفرت صلے اللہ وسلم كا تقسور فرمانا أس كے وجود كے لئے كانى تقا ا دصرنفور ہوا اُ دعرت تما لی نے بیدا کردیا جس طرح جنت میں دجو دانتیا رکھے الے صرف نصور کانی ہے۔ اس بسب توخلیق خالق ہی ہے۔ مگرسبب طاہری

تضور كے سوا اور كوئي چيزنہيں أكرميا دى كوخالق كينے بين امل ہونا ہے مكرضا تبعالی الركسي كورسفت عطا فرائ توجونس مين كون كلام كرسك فَذَا سَ الله وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّالِي اللَّهُ اللَّا اللَّالِي الللَّا اللَّا اللَّالِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا الْغَالِقِيْنَ سِيمِي اس خيال كي تائيد بوسكتي ہے ۔ تبہہ ہے دست كابو د بوذہ ا استفال امرز کرنیکی نکبت بھی ۔ اولیارا نٹرنے سیس سے یہ بات سلوک میں دال كردى كيمشِدكال حوكيرارتنا داورا مركرے أس يربنيرون وچرا كے عل كرنا اور نهويه تك تواس يرآما دكى طام كرزا فروريه جنانيد أن معزات كامغوله كه مريريكه با ببرخود چول وجراكند اورا درجرا كاه بايد فرستنا و - يه محايت شهو ہے کہ کسی بزرگ کی خدمت میں ایک صاحب آئے تھوڑے عرصہ میں اُن کو فلانت دمکیرانیا جانتیں کیا اور دوسرے مربدین جن میں علمار فضلار تمجی تھے ایک مرت کک اُن سے ریاست لی گئی مگر وہ سب محروم کے کئے۔ اس پر آبی میں چاسگوئیاں ہونے گلیں سنسنج نے ایک روزان کمام مردوں کوجو اینے آپ کوستی ضلافت سمجھتے تنمے ہلایا ادراُن سے کہا کہ اس اونٹ مرکو بالاغاغ بربنها وورب كواس كلام سص تنبب بهو اا ورايك وورسه كو ويكھنے گونطاهر كمال اوب سے كيم جواب نه ديا گران كى مالت به كهدر ي كفي كشيخ صا كى عقل بير، فتوراً كيا ہے جوابي احمقاً نگفتگوا ور فرمايش كررہے ہيں غرمنك مجلس برسکوت ا در تخیر کا عالم طاری تناکدات میں و ه خلیغه صاحب مبی وارد بهوئے سنسینے نے کار کر اُن سے کہا کہ معالی اس اونٹ کو بالاخا نیر پہنچا دو

یہ سنتے ہی وہ کمر باند صکرا ونٹ پر لیکے جب اس کے سامنے گئے تو کا مناجا تنظيم كنه تولات مارف كاتعدكيا - بازويركي تورخ بدلا عرض وهستندى ے اُس کے گرد دیش مکیرلگاتے رہے تھوڑی دبیزنک اہم محبس بہتما شا دیکھتے ادراُن کی حمافت پر دربردہ مفتحکہ اُراتے رہے سیسینے نے اُن کواس حرکت سے روک دیکراال محلس کی طرف خطاب کیا کہ تم میں ادران میں آنا فرق ہے كرنم نے مجھے امق بنایا اور اُنہوں نے میرے حکم كی تمیل كی اوراس كی تجھ یردا نے کہ اس احمقانہ حرکت سے لوگ کیا کہیں گئے ۔ اُنہوں نے یہ نیا اُکیا برمی یا ده زنگیر کن گرت پیرنهان گویر ؟ کهسالک بیخبرنبو در راه و رسم منه لها غرضكه حبب تك ببيركال براننا اعمادنهوكه جو مجهد و محكم كريگاخالي ارصلحت وحکت نہوگاس کوشیخ کامل سے کچھ فائدہ نہیں ہوتا۔ اُن حضرات کے استدلال کے لئے بر مدیث نزربن کا فی ہے کہ حضرت صلے اللہ علیہ والم نے ایک محال چیز کی فرمائش کی اورجب انہوں نے اُس کی کمیل نہیں کی تو أن كانقص عبيره ببان فرما ديا . اس مدیث میں یہ امریمی قابل توج ہے کہ جب انتصارت صلی اللہ علم الم کا حکم درخنوں اور پیچروں کو بہنجایتو وہ زمین کوچیہ لئے ادر پھاڑتے کو دیتے ولال بانج كئے جومقام أن كے لئے معين كياكياتھا أن كى اس حركت سے

معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے شخصرت صلی الشملیہ وسلم کے حکم کو اسپنے کا نوں سے سنا اور اس کو اپنے دل میں مجگہ دی اور عافلانہ قوت سے خیال کیا کہاس امرکو بجالانا ضروریات سے ہے اس کے بعد مسطرح ان سے ہوسکا بلتے ہوئے بغرض تعیل مکم روانہوئے صالانکر ، کیمنے کون اسکے کان تھے نہ ول نامغل نہ یا وُں مگر جو کام ان اعضا سے تعلق ہیں سب وقوع ہیں گئے اس مصمعلوم بواكه منفض كا مداركا نول يراور استكى اندر بيم موست يجمول پنہیں ہے۔ اسی پر دوسرے اعضار کوبھی تیاس کر لیجے مادت کی دم خیال کیاما تاہے کہ جا دات و نبا ات کو نه ساعت ہے مذبسارت وغیره مگر جب ہم اس قسم کے واقعات اما دیث میں دیکھتے ہیں توہم کو ماننا پڑتا ہے كه مذائتها لل سنے عالم حادات ۱ ورنبا "مات ميں بھی ان فوتون كو و دبیت رکھا ا المركسى دورس طربقه برجس سيهم لوگ واقت نهيس كيوكه مهارا عالم عالم إنشأ ہے اور اُن کا عالم جا وی اور نبانی مه خرد زنیس کرسب میں ایک طریقی متحرر ہو۔ دیکیمئے آدمی اور جا نور منہ سے غذا اپنے پریٹ میں پہنچاتے ہیں اور نبانات بڑوں کے ذریعہ سے جوزمین کے اندر گڑے رہتے ہیں بھیران تماموں کی غذائيم فتلف اور حاصل كرينے كاطر نغه جداگانه . اگردوسرے ندہب والے ہاری اِن با نوں کو یذ اپنیں تو ہ معذ ورہیں کیونکرجب اُن کوا یان ہی ہیں **تو آن کواپیسے امور کی نصدیق بھی خروزئیس سخلاٹ سلمانوں کے کرجسب** 



مالانکراس کے بیٹ کا بیت ا دی کے نلودن سے بدرجہازم ہے اس تعامیں سوال كجمة جاب نبوسكيكاكرسانب كي نطرت اس طرح واقع بهولي بيه كريث يرييط اوراس كو اتنی قات دی گی کدایئے جم کو بغیر کسی سہارے کے زورسے حرکت دے سکے اور آدی کو اتنی قوت نہیں دی گئی کہ پیٹ سے بل ہوکرا ہے جم کو زور سے حرکت دیکر سانپ کی مرح اینے مبر کو آگے بڑھا سکے ۔البتہ بربات قربن تیاں ہے کہتی تھا لے ہ ایب چنرکوایک طرح کی خصوصیٰت عطا فرایا ہے **جوائی کے** ساتھ مختص ہوتی ہے ۔ اس طرح تیمراه ردختوں کو چلنے کی قوت عطافرائے تو برگز ببیداز تیاس نہیں . رہا یہ کہ ان کی اس قسم کی حرکت کھی جس جاتی نز اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ خدا کتا اللے بعی اگرائن میں حرکت بیداکرے تو مکن نہیں کیونکہ سانپ کا مپلنا خدائت الی کی شیہتے اور اراوہ سے تعلق ہے۔ اگروہ قوت جو اُس کو دی گئی ہے ساب فرمانے تو حکن نہیں کم ده حرکت کرسے جبیا کہ تمام حیوانات میں شاہرہ ہے کہ بیاری دفیرہ کی وجہ سے کہواجہ حرکت کرنے پر فادنس بھی ہو سکتے اس صورت میں سانپ وغیرہ کی حرکت بھی شعل پہٹیت وارادهٔ ما بق ہولی ۔ اسی طرح درختوں دغیرہ کی مرکت کے ساتھ ہی سنسیت وارادهٔ فالت متعلق مو توجراً ن كى حركت ادرشى كوكون مانعيه -اس مدیث شریف سے توسعلوم ہوتا ہے کہ ان میں چلنے کی قوت بھی کھی گئی كب كيونك حضرت صلے الله عليه وللم في ان كوكم ما بيم اكدايك مقام يس مع مور -اس كے بدي مكم بيم اكراپ ليف تاات بي جلے جائي اگران مي حركت كريكي

قدرت نهوتى توبيكهلاميم اب موفع بونا - بلكر جائ كهلان كحضرت وعافرات کہ النی اُن کو ایک سقام برجمبر کردے اور ووسرے بار وعا فوائے کہ اُن کے تقامات رأن كوبنجاوك مالاكاليانبين بواءاس سے ظاہرہ كرانحفرت ملك الله علیہ وسلم کواس امرکامثیا ہرہ تھا کہ اپنے ارادہ سے وہ حرکت کرنے ہیں جینا نجالیا کہا ہواالبتہ آننا ضرد رُسلوم ہوتا ہے کہ وہ ہر دنت حرکت نہیں کرتے جب یک کوئی کم واجب الاتباع أن كو نهينجيه -خصائص کبری میں ام جندبؑ سے روایت ہے وہ کہتی ہیں کہ ہیں نے رسوالنہ صلی التعلیہ وسلم کوجمروالتقالی کے پاس دیکھا کہ ری فرمارہے ہیں تیجرسنی میں اپنے مقام پر دابس تشریب لے گئے وہاں ایک عورت اینے اٹر کے کو لے <sup>س</sup> نی جوانیب مقا ا در عرض کی بارسول میزاس میرے ارکے برکوئی باسلطہ کے بات نہیں کرتا۔ آپ نے اُسے ایک برتن میں یانی لانے کو فرایا جب وہ لے آئی توآپ نے عفورًا یانی اُس میں سے کیکرائس برتن میں کلی کی اور فرمایا کہ یہ یانی اس لڑکے کو پلاد د اور اُس میں نہلا و۔ ام جند بِنَ کہتی ہ*ں ک*جب وہ جائے گئی توم بھی اُس کے ہمراہ ہولمی اورائس سے کہاکہ اس میں سے تصورا بانی تجھے بھی دواس نے دیا میں نے ابيغ لركي عبرانظركووه بلاد بإبغضله تعالى وهبهت روززنده ربا اوربهب سينجت ہوا۔ بھراس عورت سے ملاقات ہوئی اورحال دریافت کیا تواس نے کہا کروہ ل**ر** کا اچھا ہوگیا اور اپنے ہم سس لڑکوں میں ایساہے جو اُس کا نظیر نہیں اور

حتيمهسع عمل و فراست میں اوروں سے بڑھا ہواہے - انتہا حفرت کوائس موقع میں اوب سارک کی انتیر کامشا برہ کرادینا منظور تھا ورزیما أسيب كواكر على مانے كے الئے كہلادية تواس كى عال يتمى كه عير علم رسكتا -الم منداب في مورت سے اپنے ارسے کے واسط ليا أس فاہرے ککل محابہ جانے تھے کہ حضرت کے لواب مہارک میں ہرتسم کی برکت ہے ابیدار کے کی درازی عراورنیک بختی کے لئے وہ یانی اُن سے نیا نعااور اُس کی بوری تاشروجود میں بھی آئی ۔ خَمَالُصُ كَبِرِي مِن الْحَرِقَ الله روايت ہے كہ انحفرت صلح الشيعلية وسلم ايكمبار أَمْبَاكُورَ شربن لے لیکے اور ایک کنوئیں رینجے جس سے زراعت کو پانی ویاجا التما اُس کنؤیں کی یہ حالت تھی کہ مرر دزاُس کا پانی تقوڑی دیرمین ختم ہوجا آا ورد ن مجرسکا رہتاتھا۔ تنخفرت صلےالٹہ علیہ وسلم نے ایک ڈول میں کلی کرکے وہ یا نی کنوبی میں الدادیا اُس کے ساتھ ہی کنویں کوجوش ہواا درائس سے و ہان کی پوری زمین سیاب اہوتی رہی ۔انہی ۔ إس مرقع ين أخفرت صلّح الله عليه وسلم في بنيركس كى درخواست كمرف رفاهِ عام کی لحاظے کنویں کا یا نی زیادہ فرما یا - یہاں پرمقصود نہ تھا کہنما نفیس کو مخرم بنلاكرفائل كريس واس مع ظاهر المحكة انحضرت صتى الشرعلية وستم كوخوارق عادات

مقامدالاسلام المهاريس اختيار ويأكيا تقاجس يحبيب صلحتِ وتت خلق كى حاجت والى عرض ے ایے امورمسادر فراتے تھے۔ اب بہاں یہ بات میں کرنافکل ہے کوایا اس کی کے پانی نے وہاں سوتوں کو یمیج لایایا دہی یانی جو ولم موجود تعابر ساکیا بہرمال ایک ایسی بات ظاہر ہو لُ کہ سمولی تعلیس اس کے سمجھے سے ما فرہیں۔ خسائص كبري ميں روايت ہے كە حبيب ابن فليكن كى بصارت زائل اور آنکمیس سفید ہردگئ تھیں ۔ اُن کے والدنے اُن کو آنحضرت صلّی السُّدعلیہ وسلّم کی ضدت میں ما فرکیا حفرت نے اُن سے دجه دریافت کی عرض کیا کسانے کے ا ٹروں پرمیرا یا کوں فرگیا تھا جس کا اثر آنکھوں برہوا حضرت نے آن کے دونو أنكهون مير خفوكا ادروه ديكيف لكي . أنتهي -راوی کتے ہیں کہ میں نے اُن کو دیکھا کہ اُن کی انٹی سال کی عرب وگئی علی اور سوئی کے ناکہ میں دہ تا گاپرونے تھے اورلطف یہ کہ تکمیس سفیدتھیں۔انتہا سانب کے زہرے اُن کی بھارت زائل ہوجا نامنجلہ عجائبات کے ہے ا شاید ظاہر پنیوں کو اس قسم کے افر کے مانے میں تامل ہوگا ، مگر آن کو سیجست عاہے کہ اسٹ یارکی تاثیرات خاص خاص تعمیر ہوتی ہیں ، دیکھئے دواو*ں* یں شاہرہ ہے کہ کو ئی سرمیں تاثیر کرتی ہے کوئی مگرمیں کوئی گروہ وغیرہ میں بینائیں ابعض اد دیدا بیے بھی ہیں کہ مثانہ میں جو تھے رہدا ہوتا ہے اُس کو گلا دیتے ہیں بتارو

الانترات كواكثرانتخاص مبانتة بيركم انني د ورسے كسى كى تاثير سے غلم ميں دودمہ وغيرہ البيدا موتاب ادركسي كى تاثيرت خله بينة مهوّاب من فالقياس سانب كاندى الشرفام الكمول سي معلق بوتوكيا تبب ب -حق تعالیٰ نے عالم میں عجب عجب منتیں و دبیت تھی ہیں سنجلاً ک دیستی ادر دنی ہے۔ بعضہ است یا رکو معضوں کے ساتھ موا فقت ہوتی ہے ا در مبنوں کونمالنت بشلاً غذا کومیم انسان کے ساتھ موافقت اور النت ہے۔ چنا پنے بل ماتیل بن کراس کوہاک ہونے سے بیاتی ہے بنجلاف اس کے سمیات کو حبیم ا نسان سے همنی ہے کہ جہاں پنچا اس کو تباہ کیا ۔ اس طسسے اگر اثیار میں فورکیا مائے اورسائنس کی کتا ہوں پر نظر ڈالی جائے توبہت ساری میروں کا ما اسلوم ہوسکتا ہے۔ اِس وقت ایک طبیب بیرے احباب میں موجود میں جن کا نامر بیٹھ قاسھنا افاه نوری ہے۔ اُن کے پاس ہزار یا دیوا نے کتے کانے ہوئے اور مارکزید استے ہیں اوروہ ایک دو الانکھوں میں لگا دیتے ہیں جس سے تقور سے عرصه مين أس كازمراً ترجاً البعد ويكف دواتوا تكمين لكائي جاتى ب اورسانب ياكتاشلاً باكور كوكافة تدبيتموري دواكا الزاس تعامي فورايتي ما يا\_ اس سے زیادہ چرت انگیزیہ بات ہے کہ ان جا بؤروں کا زہر فورا تمام

جسم میں سایت کرمیاتا ہے۔ تمام جسم کے زہر کو دہ تھوڑی سی آنکھ میں لگائی ہو ل دفا يونكر د فع كرتى بوگى -غرض کرسنوی آنار کی خیقت غدائتا کی ہی جانتا ہے کیکس بیز میں کمرقیم کی تا بیرات رکھی ہیں کسی باٹ کے سجھ میں نہ آنے سے اُس پراعتراض کونیا عفلندكا كامنهب جباء والمسسيارين ابنى تاثيرات ركعبين بيرك أن ك مسجف مین قفل حیران ہو تی ہے تو انتظرت ملے التد علیہ وسلم کے تھوک برانمام كى تانيرات أكر كلم كن مول توكيا تنبب - كيونكه الخضرية صلّح الله وسلم إعثِ ايباد مالم بين . تمام عالم كوآپ كاسخر اورممنون مونا شرور تها - ٱسَى وجسے آپ کے تعزفات فاک ۔ آب ، با د۔ آتش ، افلاک ، کواکب اورارواح میں برابرجاری تھے۔ ابھی سلوم ہواکد لعاب سبارک کے انرسے ام جندب کے فرزند کی عمر وراز ہوگئی اور تمام اخلاق سے تووہ اور سیندیدہ ہو گئے ۔ بہر صال قرائن اور واقعات کے دیکھنے سے طا ہرہے کہ حفرت کے لعاب سارک سے جس قسم کا كام لياجا اأس مي كاميا بي ضرور موتى تقى ١٠ ورلب سبارك بى برسخه نبين جب ا چیز کو حظرت سے نما ص تعلق تھا اُئر کا بھی حال ہے جیانچہ موئے مبارک فیگر عال انشارا منه تعالى آينده لكھاجا ميگا -خصائص كبرى مي مبيب بن يمان سے روايت ہے كه وه كمت بيك

مقايميس 446 مسی مبک بین سخفرت صلی الله علیه وسلم کے ساتھ تھا ۔معرک کارزار می<del>ں بیرے</del> مونشم برایک بسادار براکه اتفالک گیا مین حفرت کی مدمت بس صافر وا معفرت نے زخم پر تھوک کر ہاتھ کوجما دیا جس سے وہ فورًا جم گیا بنیانچہ مجھے مِس نے زخی کیا تعامیں نے اُس ہاتھ سے اُسے تمل کرڈالا ۔ انتہاں ، شاید سبطنے طبایع کوبیاں یہ ندشہ ہوگا کہ جب عضرت کویہ قدر سنے حال تهی توجاہئے تھا کہ نشکراسلام میں کو ٹی شخص زخمی ہوکر یہ مرا ۔مالا کہ صدیلے آ دمی زخموں ہے نہید ہو گئے '۔ فی انخیقت یہ ایک عقد ہُ لایخل ہے اِس گا مجما نامع بی تفلوں کا کام نہیں ۔ گرغور و تامل سے اگر کام لیا جائے تو مکن ہے کہ کی نے مقل میں سینے کی صلاحیت پیدا ہو جائے۔ اس بات کا انکارنہیں ہوسکتا کہ اکثر آدمی بیاریوں سے مرتے ہیں اور مر بهاراین بهیاری کا حال طبیبوں اور ڈاکٹر دن سے بیان کر اسبے اور وہی بی اینے اصول کے مطابق ہیاری کی شخص کرے ایسی دواتجویز کرتے ہیں کمپ سے بار یا لوگوں کوسمت ہوئی ہو ا ورجس طبیب کی شخیص اور تجرب بڑما ہوا ہوا ہے عمو الوگ أسى سے على ج كراتے ہيں اور س كے بانفرير لوگو س كوزيادہ صمت ہوتی ہے اُس کے طرف رحوع ہوتے ہیں اور وہ بقدرِ امکان کی علاج میں کو تاہی بھی نہیں کرتا باوجود اس کے جس کی قضا آجاتی ہے اُسکے علاج ہے دہ عاجز ہوجاتے ہیں اور آخر دہ مرحا تاہے ۔ یہ کہنا سالغہ نہ ہوگا

حفربهم ستعانس الاسلام 774 ادرصت بوجانی ہے جس سے طبیب یا د ماکرنے دالانیک ام بوجا کا ہے اور تعنائے سرم دہ ہوتی ہے کہ نہ دعاہے سلے نہ ودا دفیرہ سے ۔اس سے یہ یات واضع بروسكتي بيك كر أخضرت صلى الشطيه وسلم جب كسى سعاط من و يكه في كرقضا ي سعلني ہے تو دعایا اور کسی سم کا تصرف فرماتے اورجب دیکھنے کر قضائے مبرم ہے توکسی سم کا تفر مەفرەلتە كىيونكەيە توشظورىپى نەتتىما كەخدائىتعالى كى مرضى كے خلاف كونى كام كرىپ - بلكة ل توهركام بيراينا ياا دركس كانفع بهويانفصان خدأتها لي كي رضاجه في مِقدم را كرتي عتى اسي وصحب خدالتا لی کی جانب سے آپ کو اطلاع دی کی کہ سخرت امام سین علیہ الما المات غربت میں اقسام کے مصائب اور ختیاں اُنٹاکشہید ہوں گے تواپ سنے اس کے نبول کرنے میں فراہمی تا مل نہ فرمایا ۔اسی طرح صمابہ کی شہادت کیے وقت میں آپ سے تعرفات صادر نہیں ہونے تھے۔ خصائص كري مي ب كرج بهك بايس الترسه كمانا كهايا حضرت فرمایا داہنے ماعف*ے کھا دُ۔عرض کیا*کہ وہ آفت *رسیدہ ہے حضرتٰ نے اُس<sup>ک</sup>م* تحوكا وه كيتي ين كرجوشكايت أس مين تمي بالكليه جاتي ربي - انتهالي .. أتخصرت صلے الدّ عليه وسلم نے أن كواسنے إلى قدست كھانيكى فرمانشس كى اورجب اُنهوں نے عذر کیا کہ آنت رسیدہ ہے تو ہاغد کو درست فرما دیا ۔ اس المعلوم بهوسكتاب كدحفرت كو دابينه بإتهرسي كلما نيكا ابتمام كمس قدر مقصو وعقا اس زلامیں یہ امرئبزیب میں وامل ہوگیا ہے کہ بائیں ہا تھے۔

ا وه يا ياكيا تو فورً اصحت بهوكى . انتهى -اس سے ظاہرہے کہ نعاب مبارک میں خاص شم کی تا ٹیرر کمی تھی ۔ اسی وجہ حفّرت بے اُس کے پہنچانی یہ تدہیر کی کہ ڈھیلے پر ڈالاگیا ۔اس میں شکب انهیں کدلناب دہن یانی ہے۔ جو بسب اصول فلسفہ ہوا ہو جا تاہے۔ با دجو دکی سو <u>کھنے کے ب</u>عدال بعاب تو فنا ہوگیا پیر بھٹی کا خلیذ بنومی اثر جو ڈ<u>ھیلے</u> میں مرکبیا

اس کی یہ تا شرہوئی کہ ایک جلک بھاری کو فوراً وفع کر دیا ۔ خصائص كبرى ميں ہے كەغزوە خندتى كے زمانة ميں ہم لۈگ خند ق كھودرہے تھے کدایک مقام برسخت چنان کلی حفرت کے پاس لوگ ماضر ہوئے اور اسکی خبردی ۔ آپ نے فرایا میں اتر یا ہوں جب حضرت و لار تشریف لیجائیکے لکم کوشیے ہوئے میں نے دیکھا کشکرمبارک تیوبندھا ہواہے اور یہی حالت سے کی تھی کیونکر تین روز گذر چکے تھے کہ کھانا تو کہاں کسی نے کچھ کھی بھیا حفرت نے کدا لی لی اورخندق میں اترے جب اس بٹیا ن پرایک کدا لی ماری تو وه ایسی زم بوگئی <u>جسے</u> نرم <sup>دی</sup>ی کا ثیلا ہوتا ہے۔ بیں نے حضرت کی بموک کی وہ حالت دکیمی تو رہ زسکا ادراجازت لیکراینے گرگیا اوراہنی اہلیہ ہے کہا کہ حفرت اس وقت بہت بھو کے ہیں کیم تہا رہے یہاں ہے ۔انہو<sup>کا</sup> کہا کچھ نفوڑسے بڑہیں اور مکری کا ایک بچہ ہے ۔ جنانچ طبدی سیعہ انہوں نے تیاری شروع کر دی ادر بیلنے حاضر خدمت ہوکر عرض کیا یار رول "کتار کی تعرفراسا كهاناك حضرت ايك دوصاحبول كوتمراه ليكرتشرليف ليطيس - آب ف فرما ہاکس قدرسے ۔ میں نے بیان کیا ۔ فرمایاکہ ووببت اور پاکیزہ ہے۔ اپنی بی بی یے کہ ۔ وکہ حب نکب میں مذاؤں لا نڈی چو کھے سے بذا تاریس اور روشیاں ۔ تنورسے نہ کالیں اور ہا واز بلیند اعلان برپاکہ اے ال خندق عابرنے ہماری و کی تیاری کی ہے۔ ب جاہ و جائز کہتے ہیں کہیں حباری سے گھرعا کر بیوی ہے کہا۔

کہا جب تو کچیز فکر کی بات نہیں حضرت جب تشریف لاے اپنا لب سبارک خمیر میں اور ہانڈی میں ڈالا جب چندروٹیاں بکٹ کیس تو آب نے تعتیم ضروع کی روٹیاں تو ڑتے اور اُن پر گوشت رکھ کرصی بہ کے سامنے رکھ تھے

جب ب سے سیزی سے کھالیا توجائز کی المدیسے فرایا اب تم کھاؤ اور جہاں جہا نمین ابو بھیجو کیونکہ لوگ بھو کے ہیں۔ جابر خ قسم کھا کر کہتے ہیں کہ

لارسے ہیں۔ انہوں سنے کہا حفرت نے تم سے مجمد بیجھا بھی میں نے کہا ہاں

جهان جې ن يب هو يبويونه ون جوت بن يه عابر استان مرسط بن د ښرارصحا به نے سبري سے مکھا يا اور منوز گوشت رو تي يا في محتى پنانچ دن تنه سر ت

ہمتعت کرتے رہے ۔ انتہیٰ ۔ یہاں یہ دمکیصنا چاہئے کہ بجرد اس کے کہ جابر آم نے حضرت کوایک دو

شخص کے ساتھ دعوت دی ۔ تاب سنے تمام کو دعوت دیری ،عقلاً یہ فعل کہاں نک قابل کیم ہے ۔ بڑے سے بڑا فیلسوٹ ہرگز اس کو جائز نہدی کھ سکتا اب اگراس سے ترقی کیائے اور شرعی اصول پر دیکھا جائے کہ خدا کی جانب سے

اب الراس سے مرقی بجائے اور سری العوں پر دیمھا جائے مرمزہ ی جاہے اور سری العوں پر دیمھا جائے کا فی ہوگا تو ظاہراؤ کا آپ کو الله عبد کہ ہوگا تو ظاہراؤ کا کو کی قریبے نہیں ۔اگر جبر کی طلیالسلام آگئے تھے توائنے خرد رُظلیہ بہوتا اور کچھ تو اس میں دیر ہوتی ۔ اور اگر آپ دیے حق تعالیٰ سے دریا فت فرما لیا تھا تو کم

کی در تبہ کی طور پر تھوڑا ساو تعذ فرماتے جس سے معلوم ہوتا کہ آپ نے

しょもしょうてしゅう

177 آندرونی طور بر خدائتا لی منع اجازت عال کرلی ہے اور اگر کسی اور طریقیہ سے اجاز و المولکی نفی توسب عادت ظاہر فروا دیتے ۔ گراس موقع میں کوئی بات<sup>ا</sup> سرتسم ک وقوع میں نہ آئی ملکہ اُوسر جابر سنے خبردی اِد صرحفرت نے بچار دیا کہ کل شکر ان سے گھرپر کھانیکے لئے پہنچے ۔اس رازکو ہٹرخص علوم نہیں کرسکتا ۔البت ال بعيسرت مانتة بين كهت تعالى نيراً بكو إس قسم كم سع معا لات مين اقتدار دباتعا اور پیر کوئی خلابِ نیاس بات عبی نہیں ہٹرخص جا نتا ہے کہ اپنے میں خاص خاص قىم كى قدرت سبى ـ شلاً بات كرفي - يطنى پوسنے ميں كسى كواردينے وفيرولين - مُرايك ضلع كا عالم جوا قتدار اينے ميں ما آبجا دراس كوعل ميں لآيا ہے مِرْضُ أَس اقتداركو البيض ببرنهيل بإسكتا على مُؤالقياس با دشاه وننت كوج الجا اقتدار كا وجدان بروكا ماكم ضلع كوده نهين بوسكما مالانكه درال نفس قدرت سواك نداکے سی میں نہیں ہے ۔ بلکہ وہ اقتدار اور وجدا ن عطائی ہے ۔ آبرا بيم عليالسلام في جب تمرود سع ضداستالي كي قدرت كامال بيان فرايا كدوه زنرہ کرتاہے اور مارتائے توائس نے جواب دیا کدیے کام تومین می کرا ہوں۔ آپ نے أس سے اغاض كركے فرا ياكه خدائنا لي افتاب مشرق كے طرف سے بحا آماہ تو مغرب کی طرف سے نکال ۔ اُسونفت جواب سے عاجز ہوگیا ۔مقصو دیبر کہ مرد دلوگو کے قتل کرنے اور واجب الفنل لوگوں کے جیموڑ دسینے کواپناا قداری کام ہجھتا تھا۔ ابراہیچنلیالسلام نے اس کا کچرحواب نہ دیا اورا یسا کا ممیش کیا جسے وہ اپنے اقتدار

4.44 فاج سجمة اتها . يه وجدان اقتدار نقر امير بادشاه وغيره من فنلف طور برمونا ب-ا اجب ظاہری بادشاہ کواسقدرافندار دیا جائے جس کا اُسکوو بدان ہوتا ہے تو تقریل إلا كاه اللي كو أكراس مصريا وه اقتدار ديا جاست جس كا أنهس و غدان بهو نوكيها اتبب ہے ۔ انحضرت صلے الله عليه وسلم كے بورس مالات و كيھے جاكس تو معلوم إيوكه جمادات ينباتات بحيوانات وفلكيات وارواح وغيرمكل آب كي سخرته ادرص طرح وابت آپ ان سے کام سلتے ۔ یہی منشاء تھا کجب جابرہ سنے خوی آپ نے فورٌ ااعلان دیدیا . کیونکہ آپ کا وجدان گواہی دے رہا تھا کہ اُس کھانے این برکت دیدی مائیگی - اس موقعیس بدنیال بوتا به کدقدرت کا مال میک ا توبیه که **دوتین آدبیو**ں کی خوراک بیں ہزاروں آ دبیوں کو کھلا دیں اور کیفیت ب این روزتک بموک اوربیایس بین گذرے جس سے پیٹ کو تیجر باند شنے کی خوتیا اہوئی ۔ اور ایک غریب معابل کو رحم آیا جس نے ضیافت کی تجریکی فی اتحقیقت استربان بارگاہ الی کی ایسی ہی بولیجب اورنرالی حالت ہوتی ہے جبر کا سمجنا معمولی فغلوں کا کامنہیں ۔ گریم ایک شال بیان کرتے ہیں جس سے حمکن ہے کہ إبشيط ابضاف مضمون قريبالفهم بهوجائح بترخص جانناب كه بادشاه ابينه وزير وامرار كوكس قدراقتدار ديتاب '\_ چناپخه نمالالملك فيغر خطابات ديئه جاتے ہيں اوروہ اختیارسے جوچاہتے ہیں کرتے میں ، باوجو داس کے جب وہ روبر دہوتے ایں توسلوم ہوتاہے کہ اُن کوکسی تسمر کی حکومت طال نہیں ۔اگر حکورت ہے نوا

いまして

عقرتهمست 440 بادشاه بی کوہے ۔ المرکم کو اس جا ہے ہیں تو یادشا و سے مکم ما سل کر لیتے ہیں اسی طرح مقران بارگاه اللی کی می حالت ب ، أن كو أفتدارات سب كجد مال رست

بیں ۔ گر جو کر مبینے دواشا ہروا ورحضوری میں ہوتے ہیں ۔اس سلتے مرضی البی کے ا ایج رہنا اُن کو ضرور ہوناہے ۔ جب بک کو ں ﴿ ص هور پراُن کو عکم بنیں ہو ماجر کا المربقية ابني كومعلهم سب كونئ كامرنهيس كرنتيرسي وجهب كدمتين ون تك نما م لشكري ُ فاقدر ما مگر حضرت نے کوئی تد ہز ہیں کی ۔اور حب جا برز فوک درخوارت بیش ہوئی اس اقت سلوم ہواکا ب اقترار صرف کرنیکی اجازت ہے اس بناپر آپ نے اور السنكر كو دغوت دېدي اوربېه د ۱۶ بين نې يې كه البي اس كلمانے ميں بركت عطا فرما ۔ مبرحبٰ بدصحا بحضرت کے اُس اقتدار کو بار بادیمہ صکے تھے مگراصلی ہمیں سے وہ وافعت منتفے ، اس کئے اس فانذ کی حالت میں بھی کسی نے درخواست نبیں کی کہ وہ افتدارصرف کیا جائے یا دعا کی جائے کوکنی طرح کھا نا ملے <sup>او</sup>ر خندتی کھو دینے کے لئے طانت عاصل ہو یہی حال حفرت کے مانشین

عمابه اورو دسرسے سربراور دوصحابہ كاتھا - چنانچہ استحالتواریخ وغیرہ ہیں لکھا، كأتخفرت صله الشرعليه وللمرك وفات شريف ك بعداكة قبائل عرب م تداور باغی ہو گئے اور دوسال تک ملک عرب میں معرکۂ کارزارگرم رہا۔ اورطر فنین سے مبزاروں بلکہ لاکھوں نذر قتال وجدال ہوئے ۔ بمجروائس کے کیے

مك عرب يرابل اسلام كانسلط بوا- ابوبكر منف مك كسرى وقيقررج عالي

دیکھے چند ال اسلام حن کواہل عرب کے ساتھ عشر عشیبر کی نسبت بھی نتھی کل ملاے عرب کے ساتھ متعا بلد کرکے تعلے سوئے تھے ۔ ہنوز ان کے زخم تک ینگے نہیں ہوئے تھے کہ دو ٹرے بڑے ڈونخوارسلطنتوں کے مقابلہ کے لئے مکمردیدیا۔ جن کا یہ مال کرتمام ملک عرب آبادی کے لحاظ سے ان کا دسواں حصر کمی نہیں ۔ اُن کے افواج <sup>ا</sup>فاہرہ کے مغایلہ میں لشکراسِلام دیکھا جائے تو ہزاروا ں حصہ یمی نہیں ۔ سا مان جنگ پرنظردا لی جائے تو دونوں میں کوئی سنبن نہیں ۔ بنانچہ داں کے لوگ عرب کے تیروں کو تکلے کہا کرتے تھے غرضکہ تقوری سی شکستہ فوج کو دوسری ملطنتوں کے مقابلے میں اس غرض سے بیبخا کہ اُن کو فتح کرلیں۔ایک یہی بات تھی کہ اُس زمانہ کے عفلا اُن برمہسی ہے آ ا ہونگے ۔ باوجود اس کے نقوڑی ش*کست*ہ فوج نے تھوڑی مدت میںان دونؤ اسلطنتوں کو ملکہ آفریقیہ کے بھی ایک بٹرے حصہ کو فتح کرلیا ۔ یہہ افتداراس افتداکا طفيلي تماجو أنحفرت صلّح التُدعليه وسلم كوعطا هوا تها - اور يه فعل حضرت صديق اكبررم كانسي اجازت يرمبني تتعاجو سنانب الشدسقربان باركاه البي كوملا کرتی ہے ۔ اس قسم کے صدیا واقعات خلفائے راشدین ا ورصحابہ کبا رہے وقوع میں ائے۔ جنالخیہ علار بن حضری رہ جن سمے نام سے بھی بہت سے الل اسلام واقف ہوں گئے اُن کے <mark>مال میں لکھاہے کہ جب کوین کے مربط</mark>

مدے زیا دہ اُدھم نیا یا توحفرت امیالمونی<u>ن صدیق اکبرٹ</u> علار بن حضری کامیرشکر مقرر کرکے بحرین کی حارف ردانه فرایا جب کشکر اسلام مرتدین کے قربب۔ ہنچ گیا تو ایک شاسب مقام دیکھ کے قیام کیا ۔صبح ہو نتے ہی مرتد وں کی طرف سے ایک فل سے ان دیا عظار بن نے صکم دیا کہ دریا ذت کرو بہ کیا آ ہے معلوم ہوا کہ سب شراہیں بی بی کے مست ہیں کیشکراسلام نے اس انوفع كوغنيت سجعاا درايك دم سيحليك اور وثمنوں كا مار مارىكے سويراكردا کے اور این بینچے جما کے اور کشتیوں میں بیٹیکر موضع دارین بینچے حضرت علام نے أن كاپيچيا كرناچا با گر در يا درميان ميں حاكل تعااد رطنيا ني بھي اُس ميں بہت ہورہی تھی آپ نے دریامیں گھوڑا ڈالدیا اور اپنے لشکر والوں سے بھی کہا کہ جو و عامیں بڑھ رہا ہوں یہی پڑھنے ہوئے تم بھی *پیرے قدم بقدم چلے*آ دُ۔وہ د عا<del>یب ہ</del> يارس يارحيرياكريم يالحد ياصل ياعي ياحي ياقيوم لااله الاانت يا ربنا اناعبيدك في سبيلك اجعل لنا السبيل عليهمر یر مها بوایانی د مزردن می*ن اُترگیا بیمبی تو نه معلوم هواکه اوس* یا نی کوزمین جذب کرگئ آسان پرامخرے بن کے اُڑگیا کمر کمریانی تھاسارالشکرالام بسہولت یارہنج گیا ۔غرض کہ اہل اسلام دشمنوں کے سروں پر ہنچ کو اور اُن کے فتل و تید کے بعد مال غنیمت لیکے جیسے کئے تھے و لیسے اپنے جائے تیام پرواپس آگئے پیسب کچھا کیب ہی ون میں ہوگیا۔

اسعجیب دغریب واقعه کو و مکیو کے ایک راہب مسلمان ہوا۔اس قسم صد إبلكه ہزار إوا قعات كتب سيرو تاريخ ميں موجود ہيں جس سے صا ظامرے کہ تقربان بار گاہ الہی کو فدرت دی جاتی ہے وہ جو چاہتے ہی ضرور خصائص كبرى ميرسيم كدعبدا لتذبن عباس دضى التد تعاسط عند كبتة البی کرجب انتخرت ملے اللہ علیہ وسلم صریبیس اُنزے دیکھے کرشدت کی اگری کی وجہ سے کنوئیں کا یانی سو کھ گیا ہے۔ آپ نے ایک برتن میں بانی سنگواکر دول میں کلی کی ۔ ناجیہ ابن الاعجم کتے ہیں کہ مجھے وہ ڈول دیمر فرمایک غ کنوئی میں ا**ترکر سہ بانی اُس میں ڈال 'د**و اور ایک تیرعنایت فرہا کے اس<sup>سے</sup> لیا ٹی کا راست کشا دہ کرد ووقسم کما کرکتے ہیں کرکلی کا یا نی ڈالتے ہی کنویس ا فی کوحرکت ہو بی<sup>6</sup> اور ب<u>ہ ص</u>نے لگا ۔ یہاں تک کہ میں اُس میں گھر گیا اور اُننا بڑھاکہ لب مك بہنچ كيا اور لوگ اينے واتو سے لينے لكے ، اورسب سيراب ہوئے اُس وَفت چندمنافق لوگ بھی یا نی کی حالت کود مکیورہے ننھے ۔ اُو س بن خولیٰ نے عبداللہ بن أِئی سے کہا کیا اب مبی وقت نہیں آبا کہ اس کو تودیکھے کیا اس کے بعد بھی کوئی اور بات دیکھنے کی ضرورت ہے جب ہم اس کو برآئے تو اُس کی بہمالت عمی کے کھروچ کھروچ کے یانی کالنے تو ہون میں ایک مگھونٹ **ان ہی نہیں آتا تھا حضرت نے کلی کرکے جب**اوس میں لوایا

744 بتكامدا للسلام ا پی کوجش ہوا۔ اُس نے کہا ہم اس قسم کے امور بہت دیکھ چکے ہیں۔ اوس اُ نے کہا خدا شجھے اور تبری رائے کو تباہ کرے ۔جب ابن اُبی حضرت کی خد میں آیا تو آپ نے فرمایا جو آج تم نے دیکھا وہ کیسی بات تھی کہا ایسا وا قعہ میں نے کبھی نہیں دکھیا ۔ فرمایا بھرائس دقت دیسی بات کیوں کہی کھا بیرائس استنفاركرتابون - انتهى ـ اگراس کونی صلے الشیلیہ وسلم کی قدرت کہیں تو بھی بے موقع نہیں ۔اس لیمِ مح حضرتِ بی سے اس کا فہور ہوا ۔ جن طرح ہمارے افعال ہم سے طاہر ہوکرا ترکر ہیں۔ اور اگران تعالیٰ کی قدرت کہیں نوئمی سجاہے ۔ کیونکہ دنیا میں حس چزا ظہور ہوٹا ہے خدا شعالے ہی کی قدرت سے ہوتا ہے کیے قدرت مشتقال ہیں ا خَصَائص كبرى بين ب كغزد ومخيرين الخضرت صلحان للدعلية ولم في ایک روز فرمایا که کل میں نشان ایشے خص کے باقعمیں دو گئاجس کو خدا وسول دوست رکھتے ہیں جب سبع ہوئی تو انحضرت صلے اللہ علیہ دسلم سنے استفسار فرما یا که علی کہاں میں ۔ لوگوں نے کہاک اُن کی آنکھوں میں در دہے فرمایا اُن کو بلالو۔حب وہ آئے توآپ نے اُن کی دونوں آنکھوں میں تھوکا جس سے دہ فورٌ الجھے ہو گئے ۔ اور نشان اُن کوعطا فرمایا - وہ نشان لیکرروانہ مدكئے ۔ اور فلوك إس أس كو كارويا قلوريسے ايك بہودى نے بوجيما تہارانام کیا ہے۔ آپ نے کہا علی اس نے کہا۔ اب نمُ غالبُو گئے

چنانچہ ایساہی ہوا۔ کہ آپ نے قلعہ کوفع کرلیا۔ انتہاں۔ اس کی وج ہی ہوگی کہ اُن کی کتابوں میں لکھا ہوگا کہ جن کے ماتھ بیہ

د قالمد نتح ہوگا ان کا نام علی ہوگا ۔ حضرت علی کرم اللہ وجہد فرماتے ہیں ا جب سے کہ آخضرت صلّے اللہ علیہ وسلم نے آب دہن سبارک میرے

ہولی نہ گرمی ۔ اسی وجہ سے آپ سخت سردی کے وقت بھی ایک ہی چادرا وڑسفے تھے ۔ بہدلها ب سبارک کا انز تھا کہ عمر بحرکے لئے دوا ہوگئ

اورمرف دوابی نهیں بلکمبسی امورمر بمی انقلاب بردگیا که کره بواکی تا نیرسے اسپ کا حسم مبارک تنظی که اینا اسپ کا حسم مبارک تنظی که اینا

زور بتائے۔ دیکھئے سرد ہواکے افر کورو کئے کے لئے کیسی کیسی تدا بیر کھاتی

ا بین حبیم ا در مبوا کے درسیان گرم لباس حائل کیا جاتا ہے ناکہ وہ حبیم تک نہ پہنچے ۔ کبھی آگ جلاکر ہواکی سردی دفع کیاتی ہے ۔ تاکہ اُس کا انٹر ہاتی نردد اور بہاں برخلاف اُس کے خالص سرد ہوا بغیرکسی حائل کے برابر سبم کو گلی تھی

می نباده می اسلے کدو بان جندساعتون تک ده بات رسی اور بیان عربیمر- اسی مسم کے ا آثار سنتا به ه موسانے کی وجرمحا بدروز آنه عفرت عقوک اور دمنیث لے لیکر جبروں بر



صلّے اللّٰہ عِلیہ وسلم کی خدمت میں ما ضربوے آپ نے اپنا آپ دہن کہیے



منہ بن کا نوالہ مجھے چاہئے آب نے عطا فرمایا کیونکہ آپ سے جو کچھ مانگاجا تا غفائس کے دینے میں آپ دریغ فرماننے نہ تھے ۔ اُس نے وہ نوالہ کھا:

وه لونڈی بے حیا ئی میں شہورتھی گرائس نوالۂ ثبارک کا پہرا ترہوا کہ معدہ میں بہنچتے ہی اس پر حیا طاری ہوگئی اور اسقدر وہ حیا دار ہو لی کہ تام مربینہ منورہ میں اُس سے زیادہ حیا دار کو ئی عورت نہ تھی ۔ انتہی ۔

Tra. خصائص كركي مي ب كەترىزى ابوعبيد كئة بين كىسلىر بن اكوم كى بيندلى پر زخم کا اثر تھا۔ میں نے پوچھا کہ اسکا کیا واقعہہے انہوں نے کہا ک<del>ہ خیبر</del> کی اوائی میں مجھے یہ زخم لگا۔ لوگوں نے کہا کہ یہ زخم کاری ہے میر حضر کی صدرت میں حاضر ہوا ۔ آپ نے تین بار اوس پر مضوکا اس کے بعد آجکی ساعت کک اس سے متعلق کوئی شکایت مجھے نہوئی ۔ انتہا ہے ۔ آب مایں اسے انزروحاتی کئے یا دوآیا معجزہ سعجو کئے میں اسوجہ تامل ہوتاہے کہ بہ تاثیر بتا کرکسی کا فرکو عاجز کرنامقصور یہ نتھا۔ اگر دواکہس تو کوئی دواایسی نہیں سنی گئی کہ زخم کاری کا فورًا اندمال کر دے۔ اور در دبھی فوراً جا ما رسبے - درال بات ہی کچھا ورتھی حب کا سمحصنا معمو لی عقلونکا کام نمس التواريخ مي **للمعا**يب كه حبنك بدرمين جب تخضرت ص<u>ت</u> الته عليه ولم مقام وحرمین پہنچے کہ ایک اونٹ حبس پرضلا د اورعببیہ آورملاً دکے بھالی موار التص*قعات كربين* هر أيا - اور حفرت سے اُس كى شكايت كى - آپ نے پانی سنگوایا اور وضو کر کراوس یا نی میں کلیا رکیں اور فرمایا کہ یہ یانی اسکے مندمیں ڈالدو ۔ بینانچہ اونٹ کامنہ کھول کروہ یانی اُس کو بلادیا گیا تھوڑ یا نی جوباقی روگیا تھا اُس کے سروگردن اورشا نوں اور کوہان اور ریزیر دُم نک ڈلوادیا ۔ اور فراکر کہ اب تم لوگ اس پرسوار ہوجب اُر آ پاگے کو

خلا کُلٹالئے نے ہمیں بلا یا جب و وعورت اپنے قبیلے میں ہنجی توائس سے لوگوں نے تاخیر کاسب در ایت کیا ، اُسے کہا کی عجیب واقویش آیا کہ

وشخصوں نے مجھے اُس خص کے پاس لے گئے جس پنے نیا دین کالا ہے۔ ادر دہ واقع جو یانی کا گزراتھا بیان کرکے کہاکہ یا تو اسمان وزمین کے

ماہیں اُسے زیادہ کوئی جا دوگرہیں یا یہ بات ہے کہ وہ خدا کے سیتے ر ول ہیں ۔ اس د اقبیر کے بعد سلمان لوگ اس نبیلے کے اطراف دجوانب

تاخت وتأراج كرنے يخ سيكن اس بنيلے كاكبى قصدنہيں كيا- ايك روزأس عورت نے اپنے تبیلے سے کہاکہیں یہ خیال کرتی ہوں کہتم گوگوں کو دوقصہ

جیمورد بیتے ہیں کیاتم اسلام لانیکو مناسب سی<u>منتے ہ</u>و۔ یو گوں بنے اس کی اطا ى اوروه كل نبيلة سلمان جوكيا - انتهى . ظاہرًا یہ بات مجمعہ میں نہیں آگ کے جسے حضرت کو یہ اقتدار حال تھا کہ ماہم کم

کود و کمچھالوں کے پانی سے سیاب کیا ۔ اور وہ بکچھالیں تھری کی بھری رہیں ۔ تو پیر ماین کی تلاسنس کی کیا ضرورت مثمی حس کے لئے وصلیل القد صحابی مقا

کئے گئے۔ بات یہ ہے کہ آنفرت صلّے اللّٰہ علیہ وسلم کا تقام عبو دبیت تھا۔ جو باتفاق جمیع اولیا النه زابت ہے کہ وہ ارفع مقامات ہے ۔ اگر حضرت ویں

پانی جاری فرمادینے تولوگوں کوخیال ہوتا کی حضرت یا نی کے خالق ہیں ۔اگرجیہ

گلمیر (کمن ) مقربین بارگاه الهی کو دباجا اسے ۔ بینی جب و مکسی چیز کوموجود

ارناچا ہتے ہیں تو دکن کہدینا اُنا باؤن اللی کا فی ہوتا ہے۔ گر آنحفرت

صلے اللہ وسلم کمال ادب سے اس کو بھی گوار انہیں فرائے تھے۔ اس وج سے پانی کے لاش کی ضرورت ہوئی ۔ تاکہ کسی کاخیاب خالفیت کے

طرف منتقل نه ببو .

حق نفالی جنٹ میں ہرسلمان کوقوت وتھرف عنایت فرمایگا کہ بمجرو خیال کے جوچنروہ چاہے موجو دہو جائے گی ۔ چونکہ نشار اس کا تقرب اللی ہے تو

معربان بارگاه کو دنیامیر بھی اگر میصفت عنایت ہوجائے توفضل الہی سے کوئنی

بری بات ہے ۔اس نسم کے خیالات کی نسبت جو کہا جا تاہے کہ شرکانہ خیالاً ہیں اُس کا باعث سوااس کے اور کچھ علوم نہیں ہوتا کہ آیات واحا دیث میں

این؛ ن ۱۶ ساعون ر اغورنہیں کیا جاتا ۔

اس بینی عورت سے بال سے ایک بار سع انھایا تھا یہ جان استدالا میں استدالا میں استدالا میں استدالا میں استدالا می امیلیم کا یہ اٹر تھاکہ ایک بار بھی اگر کسی کے طرف سے احسان ہوگیا تو عمر بحرات کو

مجمولتے نہ تھے اور اگر اس کے صربہ و نیانے میں تقینی نفع بھی ہو ا ہو تو اس نفع سے دست بردار ہوجائے ۔ بھراس موقع میں تو اس عورت نے کوئی احسا

ہمی نہیں کیا تھا ۔ اس لئے کہ اُس کے پانی سے تواکی قطرہ بھی خرچ نہیں ہوا بلکہ ورزیادہ پانی اُس میں ہوگیا تھا ۔ گرانہوں نے اس موقع میں عمراصتیا سے کام لیا کشاید م یان پیاگیا دو بکمال ہی کا یان ہو . یا قدرتی بان کے ساتھ

شامل ہوگیا ہو۔ بہرحال ان حضرات کی نازک خیالیاں ایسے موقع میں الأرتى تقييل كهجها ب دنيوي نقصان أمنها نالازم مونجلان اس كے بہار سے

زما زمیں امتیاط اور نازک خیالیوں کامنشا پر ہروتاسے کہ ونیادی نفصان سے

محفوظ رمي اوراحسان فراموشي توانجل ضردري چنر کمکه داخل تهذیب مجبی جاتی ہے اگر عمر بھرکسی کے ساخذاحسان سیحیے اور کو بئ ایک فرمائش اُن کی ا

یوری نه کی جائے توخالفت کاسا مان پیدا ہوگیا اور منتنے احسان ہوسے وہ سب کالعدم ہوگئے ۔

سيرة بنويدين روايت بي كسلمان فارتئ برجاليس اوقيه قرض تفا - انحضرت

صلّے اللہ وسلم نے مرغ کے اندے کے برارسونا اُن کو عنایت کرکے فرا یا که اس سے اپنا قرض دا کرد دائنہوں نے عرض کی کہ مجدیر جالیں اوق قرمن

ہے اُس کے مقابلے میں یکسی تمارمین نہیں کی سکتا آپ نے سوالبکرانی زبان

سارك يربيميرا ادر فرمايا كه ليجا وُخدائنغا لي اســـــه تنهارا قرض و اكرديگا و و كيت

کہ من سنے اس کو توکر جالیں اوقیہ قرض اوا کردیا اوراُ تناہی سیرے پاس

د كيميك كحب سلمان فارسى رم في اس سوف كو وكيما تو كها-اين تقع هذا

ما على - اس كامطلب يه ب كرجاليس وقيه كمقا بليين بيكسي شارين بين

ا مگروہ اتنا بڑھ گیا کہ استی اوقیہ ہوگیا یہ برکت تھی جس کو حضرت کے لب سبارک

خصائص کبرلی میں ہے کہ خالدین ولیدرہ حنین کی لڑائی میں خمی ہوئے

حضرت صلّے اللہ علیہ سلم نے آن کے زخم میں نصو کا اور نور ارخم حنیگا ہوگیا۔

اس قسم كاكثرواقعات وقوع ميل ئيل - انتهى -

ا حَمَالُصُ كَبِرَىٰ مِينَ عِيدِ الشَّدَانِ عَبِدَالنَّهِ كَتَهِ بِن كَمِي مِرْسَةُ طَيْبِهِ كُو

*جاکر شیر*ف باسلام ہواا در بعیت کی اس کے بعد درخواست کی کہ زا<del>لط</del> جو مگرًا امنظمیے قرب ایک گاؤں ہے اس کی زمین میں سے تھوڑی زمین کبلورِ غوطمہ

عطاہو حضرّت نے وہ عطا کرکے ایک فرقبی میں یا نی منگوا یا اور اُس میں تھو کے ٠٤٠٠٠ ان سے فرمایا کئیا نی مقطعہ کے بندمتفام میں ڈالد داوریانی زبارہ ہوجائے تو

الوگوں کواس کے پینے سے منع نہ کرنا ۔ وہ کہتے ہیں جب میں نے وہ ستبرک ان میں اس کے ایک وہ ستبرک ان میں اس کے دہ ستبرک اور کہتے ہیں جب میں نے دہ ستبرک اور کہتے ہیں جب میں اور کہتے ہیں جب میں نے دہ ستبرک اور کہتے ہیں اور کہتے ہیں ہیں ہے دہ ستبرک اور کہتے ہیں ہے دہ ستبرک ہے دہ س یا نی اس مقام میں ڈالا توا کے جیٹمہ اس سے جاری ہوگیا اور ایک بستان

ویان لگایا جواس شیر کے یانی سے سیراب ہوتا ہے۔ اور صرف وہ ہی انہیں بلکہ دیاں کی ل زمین اس سے میراب ہوتی ہیں اورلوگ اُس میں نہاتے ہیں اور بیار اُس میں ہاکر شغایا تے ہیں ۔ لوگوں نے اُس جینر کا نام ہارالرسول

دیکھئےوہ لیاب مبارک تولاما آیا توایک تولہسے زیادہ نے ہوتا گراکیے ثیر

اسے جاری ہوگیا جو دن رات کٹرت سے بہتار ہناہے سیجان اللہ مرکت اسے کہنے ہیں کیا کوئی ایساچشر بہاسکتاہے یا اس کی تفقت کا اوراک کرسکتا ہ خصالص كرناس بكرة تخفرت صلى الترعلية وسلم أيك بارايك ومن تشريف فرابوك بركانام سررمنا عسب اور دول ميل وضوركاياني جمع کرسے اُس میں کلی کی اورکنو مکن میں وہ یا نی ڈالدیا اوراس میں لعاب مبارک بھی ڈالا حضرت کے زمانئر سارک میں حب کوئی بیار ہوتا تو فراتے کو اکٹر میں كے يا نى سے نهالو يضائي نهاتے ہى فوراصحت ہوماتى -ں اب سارک کے اٹرے سرمینا عد گویا جشمئہ آب حیات ہوگریا تھا ، انجما نہیں معلوم کس تاریجی اور گوشیخمول میں ہے سخلاف سئر بھنا م کے كأس كنة اثيات علاني ظام تعين حسب مرضم كے بلاز صحت ماتے تھے خصائص كبرى بير ب - أمّ عاصم كيتي كنهم جارعوريس عتبه بي کی کاح میں تغییں ہراکی جاہتی کہ اپنی سوٹ سے بہتر خوشبولگائے اور عتب كہمی نوشیونہیں لگاتے تھے مگریب سے عمدہ خوشیوان کے حبم سے مكتى تقى اورلوگ كتة كه عتبه كي خوت بوسے بهتر ہم نے نبیس محمعی -ایک روز اُن سے اس کاسب پوٹھاگیا تو اُنہوں نے کہاکہ ایک بارہیر جسم ریبنوربہت ہو گئے تھے میں نے حصرت سے شکایت کی فرایاجہ ہے

ہے۔ ایرے "نار دو میں صرف شرمگاہ پرکیڑا ڈھانپ کربالکل برہنہ ہوگیا۔ اور صفر

کے روبر دبیٹھ گیا ۔آپ نے اپناآب دہن دونوں دستِ مبارک میں لیسکم میری مپٹی اور پیٹ برمل دیا جس روزسے پنوشبومیہ سے جمکتی

يبال مقصود بالذات أن كے بثور كا علاج تها . گرلداب سارك في انتا

وه انركياكه أن كے جسم كواكيزه اور خوش بود اربنا ديا - برخيد بطا مرحبم كے الدر ائس کی سایت نہیں ہو کی تھی ۔اگر اعلیٰ درجہ کی خوش بوتمام حسمہ براگا دیجا ق

ایک دوروزسے برمعکراس کا اثر یه، ره سکتابخلان اس کے بہاں پیملی . ابونا ہے کہ تمام اخلاط میں اس کی سرایت ہوگئی تقی ۔ بلکہ اس سے بھی ایک

درج برمعا به واتصا كيونكه بدل ما تجلل جب بيدا هوتا تما تو وه بمي معطر به وكرميدا

النال المواتفاء اس سے ظاہرہے کہ گویا اُن کے حبیم کی ماہیت ہی بدل گئی۔

السيرة النبوييس والل ابن حجرسے ردايت نے كه وو كيتے ہيں كا كيا

أنخفرت صلّے اللّٰ علیہ وسلم نے ایک ڈول میں کلی کرکے کسی کنوئیں میں وہ یانی ڈلوا دیا ۔ اُس کا اثریہ ہواکہ علانیہ اُس کے یانی مِن مُنت کی او

استى تىمنى يانىتى -التحضرت صلّع المتعطية وللم كوخوست ونهايت مرغوب بقى اوركل ارواح صلّا

کو مرغوب ہواکرتی ہے ۔اسی د جرسے جمعہ کے روز سامد میں بخور حلانا اور لبا

المنوشة ولكاناسنون ب - آنخفرى مصلح الشميلية والمم كولها ب مبارك بي الر ومضبوم وتوكيا تعب حضرت سرايا معطرت .. عالي خصائص كبرى مين متعددروايتين عايشه رضى الشرعنها مصروى بين ه كتيب كرا تخفرت على الله عليه والمرجب قضائ ماجت الشرى سے فارغ ہوتے تو وہاں جنک کی ٹوسٹ بوہکتی رہنی ،ایک رمیں نے عرض کی مضرت نے فرایاکہ مگروہ انبیار کے اجساد خبتیوں کے ارواح پر بنائے جاتے ہیں سیفے جنتیوں کی روحوں میں جولطافت اور یا کیڑی اورخو سنبوہوتی ہے وہ <del>ہمارے</del> جسموں میں ہوتی ہے اوراس کی تصدیق اس روایت سے **مبی ہوتی ہے**۔ جوخصائص کبری میں ذکوان سے مروی ہے ۔ کہ انحفرت صلے الٹرعلیہ ولم کا سایر نہ وصوب میں ٹرتا تھا نہ جاندنی میں اور نہ قضائے حاجت کے بعد کوئی انروا باتى ربتا بكرزين عل ماتى تنى -اس كے سوامتعدد دايتوں سے جو خصان دغيره بين مذكورين اسكاثبوت ملتاب جونكمسلما نول كےارواح كوخوشبوم زوب سے اس وجرسے ست کفن کو حنوط جوایک قسم کی خوشبو سے لگانیکا مگم ے مالائحہ مردی حرب ان تبریس باتی نہیں رہی ۔ کبکہ صرف روحانی ملت ره جاناہے ۔ اسی تعلق روحانی کی وجے سے کعنی کومطرکر نیکی ضرورت سے۔ بہیں سے اہل الام نے بررگان دین کی فہروں پر معبول بڑھلنے اور میندل وغيره لگانيكامسسكالتنباط كياہ اگرچاسكي د مبنهيں علوم ہوتی كه فاتح تكے

و مت غود كيور جلايا جا تاب - غالبًا وجدأس كى يه موكى كدكسى زرك صا كشف في اس امركا احساس كيابرد كدروح كوائبوقت تعلق ماص بيدابو جا تاب كوكتني ہی دورکیوں نہوکیو کرفرب وبعدممے لوا میں ہے اور ہرالکے می کا حیرودم جسم کے میٹرسے متاز ہوتا ہے ۔ اور دُونوں یقٹرُوں میں مکن ہے کہ قرب یا بُعدً مرتجلان رم کے کہ محتر دازہیں ہے اس سے قرب د مجداس کا قرین قیاس نہیں یغرضکہ فاتحہ کے وفست مکن سبے کہ ردح کوخاص تعلق اُس تعام سے بوجائے ۔ اس وجہ سے خوسنہ وکا استعال اُسوقت مناسب مجمالیا۔ قرائن سے معلوم ہوتا ہے کہ خوشہ وکے ساتھ اہل اُسلام کے ارواح کو منا ہے کیونکم پرلوگ خبتی ہں اورا ہل حبت کے لئے اقعام کے خوس سبوئیاں مہت كى كىيرى بى المخلاف كفاركے كدأن كے كے دونے ميں اقسام كى بدبوئياں

خصائص كبرى مب ب كرعبدالله بن عامريول الله صلح الله عليه والمركي خدت میں ما مرکئے گئے (غالبًا بہ ہماریقعی) آپ نے ان پراینالعاب مبارک والا اور این کوانشد کی بناه میں دیا و ولعاب سبارک کو تخلفے لگے یہ دیکھ کر فروا یا کہ بسراب

الف والعين -اس كے بعد أن كايه مال تماكة جبكى زمين كى سارى كى طرف تومكرتے توول بانكل آنا - انتى -

لعاب مبادک کے مطلعے کی وجہ سے جاتھنے خبوری کدیریارب کرنیوالے ہیں

اس سے اب سارک کی تا ٹرکا پتا میل ہے کہ جس طبی صفرت کے نعاب مبارک مع حِثْمَ كُل آتے تمع ان كى توج سى مى خشك زمين ميں حشے سطانے لگے۔ ابتدارٌ لهاب مبارك جسم سي الركياس سي خيال و توجه مير ساس سي زمين مِن اتربیدا بهوا- بچیریه انرمحدو و نتها - بلکه توجهین ایک دانمی ایسی تا شرسال ہوگئی کہ جب ارادہ کرتے اور زمین پر توجہ ڈالتے تو وہاں یا ناتیل آیا اور زمین 🔛 تشمرً التوارخ میں لکھا ہے کہ حارث ابن ساقہ جنگ بدر ہیں شہر میوے اوران کی شہا دیت کی خبردیند منورہ بین مشہورہونی آن کی والدہ کیتے ہیں کہ اس دن حارث ابن مرا قدوض پر نقے ناگاه ایک بیبت تیزیران کے مسین میں آکے لگا اور وہ شہد سوئے جب مین میں اُن کے مرنے کی خبراُن کی والدواوربين كوبني تومان نے كہاكہ جب تك المخضرت صلّے الله عليه وسلم صیح دسالم مریند میں نرآلیں گے میں اپنے میٹے کو ہرگز ندرووس کی ۔ اُن سے پوٹھوں کی کے خسرت اگرمیرابٹیا بہشت میں ہے توخشی کا مقام ہے رونے کی کچھ خرورت نہیں ۔ ہاں اگروہ فرمائیں گے کہ حارث دوزج میں ہے تورو وَجُی اوتسم بے خدا کی بھریں اُس کوجلا جِلا کے رووں گی ۔ آخرش جب رسول لٹر صلّے الله عليه وسلم نے بدسے مراجت فرائی توا درمارث فدست عالی میں ما خروئیں اور مال مارٹ کا پوٹیا ۔ آنخفرت صلّی استعلیہ و لم نے فرا اکر

106

شملانوایخ یں لکھاہے کہجب انخفرت صلے اللہ طبیہ وسلم بھوت کے روزصدیق اکرم کو ہماہ لیکر غار تور پر پہنچے صدیق رخ کو خیال آیا کہ لوگ اس غاربی کیڑے مکوڑے بہت سے بتاتے ہیں ۔ ایسانہ ہوکہ آپ کو کھ مضرت سنيج بهنررب كه اس غارمیں پہلے میں جاؤں تاکہ و کھے ہوناہو مج کی ہومائے . احازت لکر اندر کئے ۔ دیجما کہ بڑاہی تاریک و رطلمانی غارتھا ا غرسے مول كرمبىقدرسوراخ يائے اپنى جا دركے بحر و سے بحرد كے اس پرنبمی ایک سوراخ ره گیا اُس میں اینی ایٹری لگا دی اور *خبرت صلاحتُّ* علبه وسلم كو اندر بالباحضرت صلّے الله عليه وسكم أن كے زا نوبر سر مكوكر سورے اگرمیان کوسان بھے وکاشتے لیکن اس نیال سے دم زمارستے تھے کہ حضرت کے خواب نوشین میں خلل نربڑے ۔ انتخر کارکسی لمیسے موذی اکیرے نے کا اگ بوبرنکلیف اُن کے انسونکل بڑے اور حضرت کے رضارهٔ سارک برگرے آپ نے جونک کر دریافت فرمایا انہوں باعض بتا حضرت نے آب دہن مبارک اُس مقام پرلگا کر د عا کی جس سے فور ٌاساری علیف دفع مولکی ادر بجیرسی جانورسنے نرکاما - انتہی ملخصا -مصبحا ل الله آب دان سارك عجيب نسخة جامعه مقاكه مرمض كي دوا اور ممّاج كاحاجت روا عما -خَصَائُص كَبِرِي مِي عبدالشّرين ابو قنا ده رضي الشّرعندسے روایت پرکم

جب مینزیں تجارت کے ما نورائے تومیرے والدنے ایک محمول خریرا اس دقت مسعدہ فزاری سے ملا قات ہو کی ۔ اُس نے پوٹھیا اے ابو ڈنا وہ یہ محور اکیسا انہوں نے کہامیں نے اُست اس کے خرما لیے کہ زمول لا اُم آند علیہ وسلم کی رفاقت دوں ۔ اس نے کہائم لوگوں کافتل کرمابہت کیا<del>ں ہے</del> ابوقتادہ رخ نے کہامیں خداسے سوال کرتا ہوں کئجھ سے ایسی حالت میں طوں جومی اُس برسوار موں ۔اس نے کہا ۔ آمیں ، ایک روز ابونتا وہ گھو <del>لیے</del> كوهمجورين كھلارے تھے كواس نے ساتھا كركان كھٹے كياانہوں نے نہا کہ غالباً کموڑوں کی بواسے آئی ہے ۔ ابوقناوہ کی والدہ <u>نے اُن س</u>ے کہاکہ مرادگ جاہلت میں ماں کے بیٹے نہ نتھے تواب س دور میں بہاری كيامال بوني ماست مطلب يدكهم لوگ مردميدان بن بكروس من بنا ہمیں زیبانہیں ۔ یہ باتیں ہورہی تعییں کے گھوڑے نے پھرسراُ مھا یا اور کا ن تیز کیا ابوقتا و ورم فور اسلی ہوے اور اس پرسوار ہو کرروانہ ہوگئے - راستے بیں ایشخص نے کہا اوسٹیوں کو کفار لے گئے اور انحصرت کی الدعلیہ والم اور حا ان کے تعاقب میں روانہ ہوئے ۔ انہوں نے محدرے کو تیزکیا جنا بیجیمت سے مل کئے حفرت تے فرمایا . بڑھے ما کو . ضدا تنہارے ساتھرے وہ كتة بين كربيراً محمة برمعا يها ل تك كدا وسننون كت يحكما اورست كركفار نه مجربہ جوم کیا بنانچ میری بیٹیانی میں ایک تیرلگامیں نے اسکو صنیح کرٹھالا مگر

تىركاپىكان رەگيا . اسا تنامىراً يك سوارمىيرے قريب ياموخو دېينا ہوا عمااورا کہا۔اے ابوتنا وہ انشر نے نہیں ہمیں ملادیا۔اورصے برسے خود وغیرہ ہٹاد ر کھیاکہ وہی مسعدہ فزاری ہے بھیراس نے کہاکتم کس قسم کی لڑا ئی کیسند ارتے ہو کیا آلوار کی یا بھالے کی پاکشتی بیںنے کہا جوتم کیسند کرو اس خ ہاکشتی کرنیگے ، اوریہ کہا کھوڑے سے اُٹریٹا ۔ اوریس بھی اُٹرا ۔ اور ا کب دوسرے پرحلہ اور ہوئے ۔ میں نے ایک حملہ ایسا کیا کہ اسکوگراکے أس كى حياتى برجير معديقا اوراسكى لوارمين لى . اس وقت اس نے كہا اے ا بزمّا وه مجھے زندہ حیورد و - میں نے کہا ۔ خدا کی سم پر ہرگز نہوگا - کہا کہم ا بچوں کی کون کفالت کر گا ۔ بیں نے کہاجہنم بھراس کو قتل کرکے اپنی میں لیبٹ کروہیں ڈال دیا اور اُس کے کیٹرے میں کرائس کے ہتنیا رہے لئے ا وراس کے مگھوڑے پرسوار ہوگیا کیونجہ میرا مکھوڑا بھاگ کراینے لفکومر صلا میں و باں سے آگے برٹیما نوسعدہ کا بھینماملا جس کے ساتھ ملتراسوار تھے ہے اس برحمل کو کے اس کی میٹر میا ہے سے جمعید دی ۔ یہ ویکھتے ہی سکے ساتھ والے سب بھاگ گئے اور میں نے بھالے سے اوسٹیوں کوروکا جب طرت تفکرگاہ کو بهنيجة ويجعاكه بيراككمورا زمي كلعراب بيع حضرت كخيرها ورأس مقامرينج جهال مجمعه ميه اورسعده سيخشي مهو لَي متى . ويجما كه المشخص لوقتا وهم كرم ول مرقب المراء -لسی نے کہا پارسول انٹدا بوقتا وہ شہید ہو گئے۔ فرمایا مٹنا پوقتا وہ پر رحم کرے خواجی



اركات شابره كرت تعاس وجدال كوبيشركات مال كريكا خيال را كزاتفا اوراسي خيال سے السے السے حركات أن سے صادر بوتے تھے كر بطا مرعر فائر عاطبي الال اعتران محصرائي كرائ خسات سفاس كى كيديروانكى ينانيه خصائص کیری میں عبداللہ بن زبیر سے روایت ہے کرایک اروہ آمھے سے على لله والمم كي فدمت من ايدوقت آك كوهرت يحيد لكوارب عيم. جبأس سے فاغ بوے توفوایا سے عبدالتربی خون ایجا و اورایس مجرات سے بسینکودکمہیں کوئی نہ دیکھے۔ اُنہوں نے ایجا کراسے بی لیا جب واپس آئے قر حضرت فرمايا عدالتهم في أسه كياكيا كماليه مقامي الالكم سیری دانست میں وہ لوگوں سنے فی ہے . فرایا شایرتم نے آسے پی لیا عرب كياجي إلى إفرايا زَيْلُ لِلنَّاسِ مِنْكَ وَ وَيُلِحُ لَّهُ فَيْكُ لَّهُ اللَّهُ النَّاسِ-سطلب ید کرجوا نمردی اور قوت تم می کچیاسی برمه جائیگی کداوگوں کوتم سے صدم بہوگا میں کی وجے وہ تم کوصدر بنجا منگے صمابغیال کرتے تھے اُن میں بوغيمسرلي توت عمى وه أس خون كى وجسس عمى انتهاى -صافط ابن عبد البرم في انتيماب مين لكها عد كمهما ويدين نرد كے بعدعبدالتربن زبيرض الثرتعا لاعنه كالمسجري مين فليفي اورسك میں حجاج کے مکم سے قتل کئے گئے اس طرح کرچیہ جینے سرار دزیک کا منطق اس نے عاصرہ کیا۔ ایک روزات مسجد حرام میں تھے کہ جاج کے لوگ

اسبيريمس آئے . آئے آق سے مقابل کیا سب بعاگ گئے .اس کول الرقم اندوافل ہوئے أن كومبى اننا مالكرسب بھاك كے عصرت دروازه سے اہل ارون وافل ہوئے اُن سے بی مقابلہ کر کے سجد سے کا لدیا ۔ گراس اثنامیں متنا کی طرف سے ایک تجراس رور سے آگرآپ کی آنکھوں کے بیج میں لکا کہ آپ نے سی کا لیا -اوریہ عرر مرصا م مَلْسَنَاعَلَىٰ الْحُتَابِ تدمى كلومِنا ولكن على اقدامنا يقط الله من المراب قدموں برخوالی میکا کرتا ہے . اُس کے بعد بسرطرف سے لوگ دوڑے اورا یکو أمَّتُل كروالا - انتهى -ويكفضني اسيها ورمروانيوس سيسلطنت كاليناكوني أسان كامنهير إسك لئے ٹری جوا نمردی ا درقوت در کارتھی یہ اُسی خون کا اٹر تھا جوحضرت کے جمع میار کا فضلہ بنا ایک بارائس کے بی لینے سے گویا قلب ماہیت ہی ہوگئی کہمینے النيجوا غرداورزورا وربن سكة -یهاں یامرقابل توم ہے کہنون کاحرام ہونانفرقطعی سے ثابت ہے۔ كا قال تعالى بحرمت عليكوالميتة والدم كسي روايت سے يذابتين الموسكتاك صحابه رم في المحارك المركاخون بيايه مرعبداتندين ربيري ابجائے اس کے کہ اُس خون کو کہیں دفن کردیں پی لیا ۔ اور اَتحظرت سنے

بعی اس برناراضی ظاہر نبیں فعط نی اور پیمی نہیں فعط یا کہتم نے حدم چنر کو كبور استعال كيا حضرصلىم كيخون كيعلت وحرمت كابيان بيان قصنورم دیکھنا یہ ہے کہ نص صریح سے جس چنر کی حرست نابت ہے اس کوانہوں سے نوادش سنه بی لیا۔ ۱ دربا دجود کیچیزو وآسخصرت صلحا اللہ علیہ سیلم د بال تشریعین فعا تهے . اس کاحکم بھی دریافت نہ گیا بھیروہ کوئی ایسی ذائقہ دارچیز بھی نہ تھی۔ اس کی غبت ہولیٰ ہو۔ بلکہ شخص جانتا ہے کہ وہ بالطبیح کردہ ہے ۔ اب آگر کہا جائے کہ حبت کی وجہ سے اُنگواکی کواہت نہوئی اوراس سے بینے کا مشاریجی مېت يې تقا توپه با درېښې د سکتال سيلي کريسا اي د دست ا**ورميوب برواسکانوانه** یا بیٹا بیناگوارانہیں ہوآا دراس کی ضرورت ہی کیا کر عبوب کے نضلات كهائ اوسيئ جائس غرض كرجبت كى وجست أنبون سفيد كامنيس كيا. بلكة نثارانس كاكيم إورى عناأن كااقنقاد تفاكه أنحضرت صنع الثرعلية وتمركا جسم بارکشل وراجسام کے نہیں ہے دہ ساریا طاہراؤر طبّرہے ببصداق شعر توجال یای سربسرنے آب خاک انزنب و والندرجان ہم ماک ترروی فلاک ازنیں لمولفه بجهم اکیزه ترزمانی بجاں چه گویم که مان جانی ؛ مراچه باراکه گؤم آنی بروں رتخین ہرگمانی ۔ آپ کے مبھرمبارک کا ہر جزر ہمین نورہے۔ ئِس کوال بھیسرت جانتے ہیں اس میں وہ برکت اورفضیلت رکھی ہو **کی ہے ک** کسی د درسری چینزمین نهیں ۔ ایس کواسیئے باطن میں بینجانا باعث ترقی روحاتی

أن حفرات كے اس خيا ل يربيروايت بجي گواه عجب كو قاضي عياض تفي شفارمی نقل کیا ہے کہ ایک عورت نے آنحفرت صلے اللہ علیہ وسلم کے پیٹیاب کوبی لیاآپ نے اُس بی بی کو فرایا کیبے کی بیاریوں کی شکایت اب تہیں میں نہوگی ۔اس سے نو نابت ہے کفضلات کی نسبت بنی صحابہ کا پی اعتقاد مقاكره وسب تبرك بين اورارشا دنبوي سلمهسة نابت ب كهوه دوائ امراض جہانی میں ہیں جس کی بالقبع آدمی کورغبت ہواکہ تی ہے مب ہم خیال کرتے ہیں کہینے کے دقت انہیں کوئ*ی موض لاحق نہ غناجی کے علاج کا* انہی<sup>نے ا</sup>ل آیا ہو تواس سے ظاہرے کہ ان مغرات کے عقیدی میں یہ باہے سنحکم تھی کہ و و فضلات اپنی مان ہے ففنل اور باعث ترتی روحانی ہیں ۔ قاضی عیاض نے اورکئی واقعات اسی قسم کے نقل کئے ہیں ہیں سے ہارے اس خیال کی تعبدیق ہوتی ہے ۔ اب یہاں بدامرقابل توم ہے کہ صحابین کی ضیلت عام امت مردم ريضوص قطعيدس ثابت ب وو انحضرت صلّا لله عليددم کے میثاب وغیرہ فضلات کوجان سے نضل ملکہ جان کے تقدس کا باعث سمعقهے تھے توکیامکن ہے کہ معاذالٹہ دہ اپنے آپ کوخود انحضرت صلّی لٹیویڈ کم

ات مردی نبیں جواس آخری زمانی کے بعضائتی کہتے ہیں اوراس توہین کو توصید کا تكملة قرارد كيرتام أست بين اينے آپ كومتاز تبجيتے بين ادني الل سے يہ بات معلوم ہوسکتی ہے کہ اگر توحید اس کا نام ہے توصابہ سے اس تسم کے اقوال اورحرکات ضرورم دی ہوتے کیونکہ ہارے دین کا مداتعلیم نبوی برے اور بلاداسطة عليم بإفتها عت برمب بم نظرة التيهي توأن حضرات كافعال اتعال حرکات سکنات اس متم کے بیش نظر موماتے ہیں کاس خری زمانے کے ال توحیدسے ان کو کو نی سناسبت نہیں ملکہ بالکل تصادا ور مفالفت ہے۔ تو اس سے صاف فلاہرہے کہ اس قسم کی توحید برفت ہے بینی آنحضرت صلی للہ عليه وسلم ادرصحابه كم زمان مين نتفي - ابل يان كوصمابه كا فقا دسي اسبق مال كزا عائے كدا ہے آپ كو آنخضرت صنے اللہ وسلم توكها ل كي بول وبرانسے ساتھ بھی ہمسری کا دعویٰ تکویں اورانضاف سے دیکھاجائے تواس بول وبرازست ممسري كا دعولي مرؤهي نهيب سكتاكيونكه شغارميس قاضي عياض في يردوايت نغل كيب كرجها ل أنحض صقران عليه والمماجت بشری سے فارغ ہوتے تو بول دہرازکوزمین فورانگل مباتی اور دہاں خوشبو مکتی رہتی ۔ اب یہ کہنے کہ کون یہ دعویٰ کرسکتا ہے کہ اس کے سمے خوشبونکئی ہے ۔ اس کا بچربہ آسان ہے کہ جو صاحب دعویٰ کویں انگو گرمی يں گرم لباس بيناكركسي گرم مقام ميں بھلا ديجئے اوركوئي جبني آدمي كوا ت

یاس لاکرچپورو یجید اگرده لاحول برصتا موا و باسے نه بعاگ جائے توہم سے پر خمیئے اس سے طاہر ہوجائے کہ وہ بوائنی کے جم کی تھی ایسے گندہم الولو كي أس مطربول وبرازكي بم سرى كا دعوى فابل قبول بوشك اله - بركزنويس -يبضرت كحساني فضلات كاحال المكرده برجبا اورون كحسم تعاسل پیرآنحفرت مسلّعالتٰ علیه دیلم کے سمنر بارک بلکدل سر پڑھی نہیں تھی تھی چنانچه خصائص كبرى ميركت منبرات يدروايت نقل كيا ہے اسكے مقابلين ا پیناصال دیکھ لیا جائے کہ تمحمیاں کس قدر ناک میں دُم کردیا کرتی ہیں اوریہ بجئی سمجدليا مائے كركھيوں كوكونسي چيز مرغوب بالطبع بير جال آدى كوچا ت کماین مدسے تجاوز کرے کسی نے کیا خوب کہا ہے " ایا زحد نود شناک اس تقریر سے بغضلہ تعالیٰ بی ثابت ہوگیا کہ انخفرت صفّے اللہ علیہ وسلم کے جسم کے ساتھ کوئی ہمسری نہیں کرسکتنا اور کیو نکر کریسکے حضرت کاجسمِ سبارک

الله والجسم تغا اور در تقيقت نور خما -جس برروشن دلبل يه روايت بحرفي فعالنا میں ذکوان سے ہے کہ انخفرت صلے اللہ علیہ وللم جب معوب میں یا جانی میں صلتے تو آب کاسا برنظر نہیں تا تھا ۔ اوراس مدیث مصحبی نابت ہے جد

جوكنزالعال كاكتاب لغضائل ميس ہے كہ نجارى شريقينى روايت ہے كم قریش نے عروہ بن مسعور کو اخضرت صلّے اللہ علیہ وسلم کے حالات درمافت

44% كرف كے لئے بھیا وہ كہتے ہيں كيب بين حضرت كى خدمت ميں حاضروا ا وكيماكيرب حضرت وضوفرات بن توسمابه كادل جوم موجاتاب وضوكا ا فی جسم سبارک سے جُدا ہوتے ہی تبل اس کے کہ زمین پر گرے واتھوں کھی أس في اورا يتموكة بين توغوك ولبنم ك لي لوك المتعدد عبيلا بهيلا كرببت جلدى سے أست ليكراني منه اور بمركر طقيل ورجب کوئی موئے سارک زمین برگرتا ہے تو فورًا اُسے اعضا کیتے ہیں اوراُن کی مالت اِن تبرکات کے ماصل کرنے کے وقت ایسی ہوتی ہے کہ باہم مقابل برآماده رہنے ہیں ۔ دوجب یہ حالت دیکھکروایس گئے توقریش سے کہاکہ یامٹ قریش میں کسری بادشاہ فارس کے دربارمیں گیا اور تبصر وم کے دربارمیں گیا سَجاشی با دشاہ صَبْس کے دربارمیں گیا مکرکسی قوم کوایسی نادیجیما كهابنے با دشاه كى مظيم اسطرح كرتے ہوں ۔ جيسے محد <u>صطفے صلے التر عليہ ولم</u> کیصحابدان کی مطبح کرتے ہیں بادر کھوکہ وہ لوگ بیسے نہیں ہی کم محمصطف کم عليه وسلم كوتهارسك حواله كرديس إنتهي ملخصًا -اب ليان چندامور قابل توجيب ١١ ، جوستعل يا في قطع نظر اسكے كه اسكى نجاست ميراختلان ہے د وعقلا و عادة اس قابل نبيس مجھاجاتا كر اسكوادي رغبت سي ليكرايني جسم يرسطي جي جائيكه تحوك لمنجم اوررين في ان كى نسبت توبيخيال بعن بين بوسكمنا كەكونى سلىم كىلىغ الىكمو اپنے

مدنكس كى مال تنى كيضور نبرى ميل يسيادان خركات كرسكنا عرضكه و وفضلات الاستسبه اعث ترقى روحاني مجع جاتے تھے ۔ اب بل انصا ف غور فرمائيس كصحاب أن فضلات كوابيف انضل ملكه بعث حسول فنبلت مجتف تق اوصاب ك مقالم بن لينة آب كولاكرد كبوليا جائے كوعلًا وشرعًا ده بهم عضل تع بابي ا استے بدخو دفیصلہ مومالیگا کہ ہم توکہا ہم سے فضل لوگوں سے دہ فضلات فضامے اب جولوگ آنحفرت صلّے اللہ علیہ وسلم کی ذات ماک کے ساتھ ہمسیکا وعولی ر کھے ہیں ان روایتوں کوپٹی نظر کھیں تو بجہ جائیں گے کہ حضرت تو کہا حضرت بول وبرازيمي جمه بدرجها فضل تفا -د ۲ ) موئے مبارک کا حال صدیث موصوف سے معلوم ہوگیا کہ روزانہ جو . ا وضوکے وفت گرتے وہ دست برست سر ہوجاتے تھے مسلم شربین بیں روایت ہے کانس کے بیں کمیں نے دیکھا ہے کہ والٹ صلّے اللہ والم مل بنوارہے تھے اور سی ایگرداگر د بیٹھے نوبت بنوبت اسینے التومييلاليلاكموك مبارك كوماصل كرتے نقے . الموابب للدنبير بن خارى وسلم سيمنقول ہے كجب تخضرت صتى الته عليه وقم في الما يك يك ودولوگونين تعبیر کرنگاحگردے دیا انتہی ۔ انحصًا ۔ شارح زروانی را نامای که ایک یک دودوبالقتیم کرناس بات بر

دلالت كرتاب كرماضرين كثرت سے تعاول سے غرض يرتمى كرجميندا مسك اس دہ برکت باقی رہے اور استدہ کے لئے یا د گار ہو۔ ان اما دیث سے نابت ہے کوسما بروے سارک سے وقت ما کما کہے تا بطورتبرك كواينة بإس كيس وراين احباب مي تعبيم كرين و وتبركات كيدرواي ورشا يقتب مكاوركيه أنهوب لاسينا الباب كوديئ ببوسطح اورخودهما ببجب كخي قدرکرتے اتنے تود وجن کے پاس گئے وہاں می بطور تبرکات رکھے جاتے ستھے جىياكەاننك<sup>؛</sup> وجود تىراسوسال نقضى **بونىكے تېركات بى كےمينيت س**ەر **كھ** جاتے بیراس سے ظاہرہے کہ اُس موقع میں جہا ل سِنطیم و توقیر کا مشار قائم مو تحاحضت كاسكوت فرمانا اسى غرض سے تصاكم إلى الام ول كلمولكران تبركات سے برکت قال کیا کرب ورٹری غرض اس سے ریمبی علوم ہوتی ہے کہ جوعثا ق نبى صلّے اللہ علیہ وسلم دیدارہاں اسے محروم ہیں وہ اس متبرک جرو کوسراورا محلّ ر رکھ کر آنکھیں تھنڈی کریں اور سرفراز ہوں۔ اب رہی یہ بات کر بیض محل سازوں سنے بھی بغرض دنیوی کارسازیاں کی ہوگی جسسه براكب بيل شتباه واقع بوگيا توه والم قصود كيمنا في نبيل سلے كنظيم كريوالااسكوسوئ مبارك مجمتاب اسكاعتفا دكيمطابق خدائتنالي اس كوبركت عطافهايكا جياكاس مديث شريف سيهي واضع وكتاب - انتجاالاعمال ابالنسيات كنزالعال كے كتاب المواعظ أنحكم ميں يه صديث شريف ہے كدفرا إرسول الله متلے الشرائية ولم نے كەنىدائے تعالى كى طرف سے سيكوضيالت كى كونى التيني ادراس كوايان كي راهت قبول كرليا ا درأس مي نواب كي أميد ركهي توق تها لي أمكو

وہی تواب مطافران کی جواس کوملوم ہواہے ۔ اگر جیکہ دہ خلاف د اقع ہو انتہا مخصا معمدديدككى روايت سے نياوم بردجائے كفلال كام مرفضيات

گواس کانبوت ما ضابط نہوا ہوگرعل کرنے دالااعتقاد سے اس بڑل کرلے تودبی تواب یالیگا جواس میں مذکورہے اس مصعلوم ہواکا گرکسی بزرگ

ا پاس ہوئے سالک کی زیارت ہوتی ہوا ورا نہوں نے کہدیا کہ یہ ہوئے مبارک اتخفرت صلّما مندعليه وسلم كاب تواكر في الواقع و مضرت كاموك سبارك ا میں ہو نوجورکت ملی سوئے سارک کی زیارت میں صال ہونے والی ہوہی

اركن اس موئے مبارك كى زيارت ميں بھى مال ہوگى - يه خدائے تعالىٰ كا ایک فضل ہے چولجنیل جیب کریم صلّے السّٰعلیہ وسلم آپ کی امّت پر ہے وابی تبابی تبها ت کی دجها این فینیات معروم رمنا مقنطنا معقل

انہیں شیطان آدمی کا شن ہے دہ ہرگزنہیں جا ہتاکہ کوئی فضیلت اورس كى كوهال بوء اس دجرس وه البية بها ت بين كراسي على كوعقل بعي

ان لیتی ہے گرایمان آ دی کاستمکم ہوتو دونوں کوجواب پیجرآ دی سعادت دارین مال کرسکتا ہے۔جب ہیں عالم ہوگیا کہ دنیا بیر انحفرت متل السطار والم

سے ہزار إلك كلفوكھاموئے سارك موجود ہيں تواب بدخيال كرنے كى ضرورت ہی کیا کہ وہ کسی اور کا بال ہے ۔ اگر صرف سو کیاس بال کا وجود احادیث سے نا ہوتا تو یہ کہنے کی گنجائش ہوئی کہ ہزار مامدے سبارک کہاں ہے آگئے حبلی زیاریں ہورہی ہیں۔ میسری دانسٹ میں اس وقت موئے سبارک کی استعد کیٹرٹ نہیج مقار صحابہ کے زماز میں احادیث سے معلیم ہوتی ہے۔ بہر مال موئے سارک کی زبارت نہ کرکے اُس برکت سے محروم رہنا جوصیا بہکے مدنظر تفی قری مصلحت بہیں بعض حفرات اس کو بیتش قرار دیجر توگوں کو زیارت سے روکتے ہیں گرایسے موربرش قرار دے َجائیں توہندو وُں کا قول ضاد ق آجائیگا ۔ کیسلمان بھی ل **بول کم** کھیے کے اطراف پھرتے ہیل دراس کی پرستش کیا کہتے ہیں گرہندوؤں کے قول بهم ان الموركوبر رئبير هيورسكة جزيبيم انحضرت صلّا للمعليدولم التسموح اورضحا بدأن يرعامل رسيبي -تاریخ وا قدی وفیرویں مردیہ کرجب شام میں خالدین الولیورضی التین ببلبن ابهم کی قوم کے ساتھ مقابلہ کررہے تھے ایک روز تھوڑی فوج کے ساته مقابل ہوئے اور ردہبوں کے بڑے افسرکو مارلیا اس قت جبلیہ نے تام روی اور عرب تنصره کو مکیبار گی حکمر نیکا حکم دیا صحابه کی حالت نهایت اُک موکئی را فع ابن عرطانی مضخا لدہ سے کہا البے بعلوم ہوتا ہے کہ ہاری ضا المُكَىٰ خَالِدِينَ نِهِ البِيحَكِيَّةِ ہمواسكی وجہ بیہے كەمیں نے اپنی لو پی بھو آل

تمیں برکت دے بینا نچو اُتہوں نے تھوڑے کو ایرکیا اورا سے بڑھیک اِفع بن عرجو فالدُشك سائقہ تقے وہ كينے ہيں كہ ہارى جب يہ حالت ہولى ك اپنی زندگی سے مایوس ہو گئے تعے کمیار گی تلیل دیجبیری آواز آئی خالر اُ دیکیدرہے تنے کہ یہ اواز کرمے سے آرہی ہے کہ کیبارگی روم کے سوارون نظریری که بردواس بھا مے صلے آرہے ہیں اورایک سوار آن کا بیجا کئے ہو<u>ئے ہے خالدر</u>خا کھوڑا دوڑا کراس سوار کے قربیب پہنچے اور پوجیماکہ ے جوانسرد سوار توکون ہے۔ اُنہوں نے جواب دیا کرمیں نتہاری بی بی م ت<sub>ن</sub>یم ہوں نہاری مبارک ٹو بی لائی ہوں جس سے دشمن پر فتح یا یا کہتے ہو کے اس کواسی وجہ سے بھولاتھا کہ بیصیبہ نتم پر آبنوا بی تھی ۔الغرض ہ وبی اُنہوں نے اُن کو دی اس سے برق خاطف کی طرح نور غاماں ہوا۔ را دى مديث تست مكما كركنني بي كم خالدره ني جب بويي بينكركفارا حله كيا تولت كفارك بيراً كظركة اورلشكراسلام كي فتح بهوكي -انتي ملخصًا-صحابيم وكمبارك ميں جوبركت سمجھتے نفے سمجمین نبراً في تقی كدوه كيا جنر ہے سی ہے یا معنوی اور بالوں کے اندر رہنی ہے باسطی الا بی رکتنی ہی ر شكافيال كياكيجياس كالمجمنا شكل تفاءاس روايت سيصب مشكلات عل ہو گئے ،اور ملوم ہوگیا کشکل سے شکل کاموں میں آسانی اور جا ن گو ا واقعات میں امدا دغیبی اُس برکت کا ابک دنی کرشمہ ہے ۔

لبنجأ اسداور تقتضائ رئست نبوى بدنتها كدابينه مبان نثارون كوكسي مم كاخرية ابل انصاف فودفر اسكتے ہیں کہ صحابہ کاہم برکمیا احسان ہے کہ مصیبہ سے انہوں تنے وة تبركات ما ال كيراوران كي حاملت انسلاً بدنسل كريم بمك بينجا يا كوافسوس كهار الم المنان كى كيوندر ندرو في كيونكر باب دا دا كى كا في كي آ دمى كوده فريي اہوتی جواین کمائی کی ہوتی ہے۔ تاريخ واقدى مير لكها به كرينك يربوك ميرايك روز مالدابن وليديغ اين عا بیان کرتے ہوئے لشکر کفا رکی طرف ٹرسے اُدھرے ایک پہلوان تکلاجر کا نام تسطور تفاادر دونوں كا دېرتك مخت مقابله بهو ربا تماكه خالد ينا كانگهور الفوكر كلاك ا ورخاله اس مع سر ميا گئے اور مونی زمين برگر کئي نسطور موقع ماکراپ کي ميٹھ بر آگیاس حالت میں فالدرم نے بکارکرانے رفقارے کہاکہ بیری ٹویی مجھے دوخلا تم رِرِم کرے ۔ ایک فول کی قوم بنی مخزوم سے تما دوڑ کرٹویی دیدیا آسے أسي ينكرما بمصولها اورنسطور برحمله كرمحي أس كأكام تمام كرديا -لوكوں فيے إس وانتعے کے بعد یوجیا کہ یہ آپ نے کمیسی حرکت کی کہ دہمان قولی میٹھ پرآپیجا ا درکو فی حا متطره بانی نبین کی موقت آب اپنی تو یی کی فکرمیں تھے جوشا یدو ومیارآزکی موگ آب نے کہا وہ مولی توبی بیس متی اس میں سرور کائنات صلی الله علیدة المرسک موسكم سأرك سقي اب فدينج كداس في كاخيال أسومت كرجب يثمن ك بورس الابوس

ع آج کل مرکد الارابنا مواسع اسی کیب واسقع سے حل موسکتا ہو۔ جلبال لغدرصحا به کے عمل سے حب سیات نابت ہوگئی کر موسے مبارک منابیت داجب انتعظیم بن تواس سے مقاسلے مین آخی زمانے کے سلمانون کا به کهنا که نکی تنظیمه موست ا ورست سرستی و مرکز قابل عتبا رنبین موسکتا برخی بی

اس من به سنه که موسے سارک کی اس مین خت تو ہیں بوکیونکہ اسے سیکے ساتھ تشبیه دی جارس ہے اورانحصرت صلی لٹدعلیہ وسلّم *ی اد نی چز کی تو ہی*ں ہام*ٹ عا* 

ولعنت منے کیونکاس سے انخضر نصالی متّٰہ کی اوبیانی نصور پرجو باعث لعنت

ننتا وٽ أبدي سيے۔

حق تعالى فرما ياسم ان الذين يق دون الله ورسوله لمنهم الله في الدّ فيلوا النّر ولمصرعذاب عظيم ليني حولوك نثدا ورسول كوايذا وسيتيمين أن مرونباا وك

أخرت مين خداكى لعنت سعيا وران يربرا عذاب بركال ا دركنزالها ل مي حضرت على كرم الله وجه سعد داست بوكد فرما ما يسول التلتد صلی الله علیه وسلّم سنے بس سنے میرے ایک بال کوانیا دی اُس نے بیٹے ابذا وی اورس نے مجھے اندادی اس نے خدا کو ایذا دی اور اس میں میروا**ست بھی سے** 

کہ <del>آئی کرم انٹید و</del> حبر فرما تے میں کرانخضرت صلی انٹہ بلیبہ وسلم سنے اینا ایک بال ہاتھ میں ریکہ فیرا ماکتر ب سنے میرے بال کوا بنہ اوی *اس سف مجھ*ا بنہ اولی وجیں سے نے مجھے ایدادی اس سنے عذاکو اندادی اوجی سنے حداکد ایدا دی اس برتا مرآ سان

اورزمین کے فرشتوں کی لفت ہے اور نہ اس کے نوافل تبول ہوں گئے اور نہ افرائض ۔اورایک روایت میں ہے کہ اُس پرحنت حرام ہے . فی ہرا بال ایک ایسی چیز اُ که اس کو کاشته بی کتر تے ہیں گراس کو ایذانہیں ہوتی کھوکیا و مبہوگی کہ انحضرت صلے اللہ علیہ وسلم نے موے مبارک کو ہاتھ میں کی ایما کی تھی خواتی ہوں تو آسان بے کہ دوبالیم بھیں نہ آئے کہ سکتے ہیں کہ وہ مجازیا سالنہ ہے گز کہتہ رس طبالیجا ظهان ایس توجیهات سے دف نہیں بہوسکیا میری دانست میں تحضرت سیلے اللہ علرف المرنے يارشاد خاص حقيقت سناسوں كے لحاظ سے فرايا ج صحاب تھے كيوكونينان صحبت سے وہ سبحفرات حقيقت شناس بوڭئے تھے وہ جانتے من كرعالم من برسززنده اورذي فهم ب كيوكري تعالى فرقاب وال مل شيئ الا سبتع بجل و ولكن الا تفقهون لتسبيعهم مين كولى تيزايين بيس جو ضرابتها لي كاتبيح نهين كرتي كبكن ان كي تنبيج كوتم نهيں للمحقة - ينطا هرہے كەنتىبىجا ورننزىيە كيف والے كوجب كاس امركا وراك نهوكواس كا ايك خالق اور اس کے جس قدرا وصاف ہیں سب کالات ہیں ا درسب عیبوں سے وہ منز*و* ہ تسبيح زناصا دق نہيں آتا - اس سے يجمي علوم ہوگر يا كہما م عالم كے است يار يھى چنرکواچهی وربری چنرکوبری سمجھنے ہیں جو نسزیہ کانشاہے۔ اگرمیاس آیا تشریفیہ اير يمبى ياحال تحاكداك كاتبييج كزنا بزمان حال بوكا مُرحونِكة محالَبْهُ كواس مركاشاً تفاكر جيسي السات اواكسبن ال سيمالى وراكات بن سوج سي الكواس يشرلوبنه يين

نا ویل کرنے کی خرورت نیمنی کیو کوئیٹہ و و د کمیعا کرتے ہتے کہ درخت وغیرہ آنحضرت لی انڈعلیہ وسلم رسال م کیا کرتے تھے ۔ كنزالهال كى كتاب الغضائل مي ب كه على كرم الله وجدفر ما تي مي كلايك برآنحض تصليالته عليه وسلم كيهم اه مكان يت نحلا ديكيما كومضرت كاحس ديغت د رتير كركذر بوتا و ه حفرت برسلام كرتا تعا - اور مجع عام يرستون كارونا اورانحضرت صلے الله عليه وسلم سے اس كى گفت وشنودا وركنكروں كالم دازلبند كلم شها دت برصفاً سد بإمور جوخصا لَصَ كَبرى وغيره كتب حديث ميں مذكوريں جميثيه بيش نظر ت<u>مص</u> غر**ض**كر کنزت مشاہرات سے ان کوما دات وغیرہ کیے ادرا کات میں ذرابھی شک نہ تھا اس وجهت انخضرت صلّے الله عليه وسلم في موسے سارك كو إخفير ليكر فرا ياك یرے بال کو داندا دے اس کو بیمنرائی<sup>ں</sup> ہیں ادرا نہوں نے **بیت**ین کرلیا کہ جشیک وسے سارک کوبف امورسے ا ذیت ہوا کرتی ہے اس لئے انہوں نے اسکی ُظیم د توتیر کا بیطرنتیه امنتیار کها که اس کے روبر دسوُ دیب ہوجائے اوراس کی نہایت بخطیم و تو پیرکرتے بہرمال حب موے مبارک کی نسبت کسی تعمر کی کنیاخی کی جائے توان کو اس سے اذیت ہوتی ہے اب رہی یہ بات کدان کو کا تی میں نہیں پھرسننے کی کہاصورت نواہل بیان کے نزدیک بیاعتراض قابل توجزنہیں اس لئے کہ ساعت کو کا ن سے کوئی ذاتی تعلق نہیں کرکیطا کی تعلق ہے جہانچ جم نے مقاصدالاسلام کے کی معدمی اس سے متعلق بحث کی ہے کہ خوا<del>لوگا</del>

حب طرح كان سيساعت كومتعلق فرا إحس چيزست جا بيتعلق فرا وسيكتابي مشکوا ہمتریف کے باب الا ذان میں یہ روامیت برجوکتب صحلع سے منقول كه ان الله الله عليه وسلم فرمات من كيرب موزن اذان كتبالوجها تمك أسكي وازبينجي ہے و ہانتک كل است بارخوا و و وخشكنع ں يا ترسفنا مت یں ُاسے حتی میں گواسی ڈسنے کے کہاس شخص نے ا ذان کہی تھی۔ دسکیھئے ڈس<sup>ت</sup> تنعر رهیلے وغیرہ آگروؤن کی آوا زمشنتے نہوں توگواہی دینے کی صورت ایں ست یعنی ابت مبوکہ اُنکو اس کا علمردا وراک بھی ہے ۔ كنزالهال كى كتاب الج مي ترمذي اورابن ماجه وغيره سع بريديث منقول ، وكه فرما بإسول التعملي التدعلية وسلم<u>ن بنت</u>حض للبيد كها برييني لبنيك اللهم لبيك الخ توحنني تتحرة هيليا وروخسته اس كے اسبنے اور ہائيں ہاز ومیں ا سب تبيركت براس سيها حت أن اسنبهاك نابت -اس کے سواکٹرت سے احا رمین موجہ دمیں جن ستانے ابست ہوکہ سوا سے انسان اورهيوانات كنبالا بن اورجا وات يعيى سننخ اور سجففين عزضك موشے مبارک کاسمے ننا اوران کے علی اوراکات تابت ہی تولڈ ہن سے ان كوضرورا ذست موتى موكى ا وربيا يذارسا ني ان منزاول كا باعث موتى سيم جس کی فیری حصرت سنے فرما دی جوابھی مذکور سوئی -ك زالعال كى كتاب لغفنائل مين به حدميث تترلعيث سبح كوالسيم فني الشعِمنَة

できた。では

لی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جج کوجارے <u>متھا کیت</u>ے یقین کرمی بهبت و ، رنجل گیا مگرجد حرومکیجا آ و می بهی آ و نی نھ زتے تھے کو نی مکیا ایسی نہیں دکھی جا ان فلید موسکے جب میں نے حال م یا فرما یا گدارس محور سے جھڑ ہے جھوٹ نے دجیت بھی نظرات میں جن سے بازہ میں تھے دول کا اوھے بومس سنے عرض کیا جی باب پرتو دیکھا ہو۔ فرما یا جا 'وا ور اُن و پختول سے کیدوکر رمول ایٹ (سیسے انٹیز علیہ پہلم) تمرکونکرکرتے میں کا کیا ووسریت سنے ملجا کوا و رہی بات بیھرون سے بھی کہدو۔ و و سکتے میں خدا کی تنہ میں سنیجب وخیتوں کو صربت کا حکومتیکا یا دیکھاکیان کی طربرا، وریتم حرکبت رنے کا اور تھوڑے عصیمی ایسے مل گئے کہ ان میں بالکل فاصلہ بذریل پہنچروں کو حکومتنجا یا توسیمروں کو د کھیا کہ ایک سکے اور ایک جڑسے لکے بیا ننگ کرایک ولوارین گهی میں <u>نے حضرت کوا</u>س کی نبسہ دی فرما یا زُورْ بِي مِن يا نِي بجه رومن إ ني ليكر خضرت *كيسا يقرمو كي*يا اور أس يائخا **نے م**ي<sup>ن</sup> في ، د و مبیشاً گیا میشدن حیب حاجت سے فایغ بهوسه نے اوخیر *میارک* -لاست فرما أكبران د خِتول ا ورتيمرول ــــــرك بي ابني حكَّر . به نیما ندیم رحکم نیما سف کی مروخت اور تیجاسینج اسینے مقامها ابنا

اس منظامرس كدنها ات جادات بات سنة اور مجتمعين الركباطات كريميزه

تماس ين ابن نبي برسك كول نبانات وجادات سنة اور يجمع بي اس كاجواب

یہ ہے کہ اس لعاظ سے اس کو منجو مکہ سکتے ہیں کہ وسرے سے بدکا مزہیں ہوسکتا مجرمجر

کی تعربف اُس پر پوری طورے صا دق نہیں آئی اسلے کہ جز کرکی خردرت تووہاں ہو گی

جهال كفارك ساتومقا بلريروا وربرسرنفا بله دعو ب نبوت كيا جائه اور دليل مِن ابيا ا مریش کیا جائے کہ کفارمیں سے کوئی وہ کام نہ کرسکے ناکر جمنت فائم ہوجائے اوپیال

ایسی کوئی بات نتمی صفرت کو قضائے عاجت کی خرور شائمی اور کوئی متفام ایسا نه تعاکی ا

اسے فارغ ہوں یائنا نہ تیار کرنیکے لئے تیموں اور درختوں پرحکم جعا در فراویا کہ فورا تیارکردیں اور انہوں نے بعلیب خاطر فرا نبرداری کی نرو ہاں کو ٹی کا فرتھا نے کسیسکو ہ

مکومت تبلانے کی ضورت بھی اگرایسا ہو اتواعلان دیاجا تاکہ دیکھوم درختوں ورتعبو

سے یوں کام لیتے ہیں اور و ہاں کُل رفقائے سفر کاجو ہزار ہاتھے از د ہام ہوجا آا درال المخضرت صنى لندعليه وتلم يريها مرنكشف تحاكه تام ذرات عالم بجعادين أكرص مكس و ناکس کی بات بروہ توجہ نہیں کہتے گرجس کو اس قابل سمنے بیں کہ اس کا حکم ما فدے مكن نبي كهم كحم علم المحراف كري اسلة آب في الك أيرو و فضف كي زباني

حکم بیدیا دراس کی نغیل فورا انہوں نے کروی اس حکمرانی کونبوت سے منعلی نہیں بلیہ اس كونشا ووهب جواية شريفيمي ب دسخة لكوما في السموات وما في أنوش

جميعاً الخ يف ويزرين اوراسان من الاسكان سكريتهارك ليسخررويا -

چانچادلیا دانشه میمی استم کے خوارق عادات صادر سوتے میں اس کی خاص وجر يهد كرمن كان الله المربي يضي والله كابه كيا الله إس كابه كيا اورمن له للولى فلل تكل ادرا لترجن كا وكيا نونام عالم اس كاب يشعر توكردن زفرانِ داورْسِيسيج - بي ننچيپ گردن زحكم لؤ ميسيج یرام شا دے کیجالوگ الطین کے مقرب ہوتے ہیں ان کوس مانتے ہیں اور ہر حبکه ان کی پھٹ ہوتی ہے بھرجس قدر تقرب زائم ہوگائس قدرآ دیجگت زیا ده بهدگی به نوعام مات متنی . کے نورسے پیدا ہوئے اور تام عالم حضرت کے نورسے پیدا ہوا اردیق تعالے ُ فر**ا** مَا ہے اگرِآبِ نہوتے توافلاک کربلی سِار نے کرنا اوراس سے سوابہت ساری حصیبیا

ا فرا تا ہے اگرآب نہوتے توافلاک کو بھی ہدا نہ کرتا اور اس کے سوابہت ساری محصیا برحن کا حال کسی قدرہم لئے الواراحمدی میں لکماہے۔ اب کرنے کہ کون ہے الیا برسکتی ہے کہ حضرت کے حال سے وافقت ہونے کیے جوری تا تی کہتا کے لیات امواکا موسکتی ہے کہ حضرت کے حال سے وافقت ہونے کیے جوری تا تی کہتا کے لیات امواکا علم صرف جن والن کونہیں دیا گیا اس کے کہ یہ حرض انتحان مربع بیش اور شہوست

 سب اوت كوليم كي موسى بي عنائي اس يرقرينه يدروايت بحب كويم في انوارا ممرى مينقل كي ب كيب تخضرت صلح الله عليه وسلم اس عالم مرتشريف فرما بهوئ بمجرو ولا دن سبارك كيك برنمو دار بوا اورآب كوكيكرتام برونجوس اورا ندابا في كهان كهال كيكياجس مقصود صاف ظاهر بي كرجوات ياراين منام المناحركت كرك ما مرفوست نبيل بوسكة تقعده البيئة قائ المارس جال جاں آرا ہے مشرف ہوجائیں اور علوم ہوجائے کہ ایک رہاز ۔عربی کی آمر آمد کا اشهره اورأ تنظار متعاوه نشريف فرا هوهيك يجس ينطا هرب كرتما مزرات عاكم كواس كمرا ألحى تشريف فها في كاحال معلوم بهوكه يانتفا حبب أن وخِتون اوريَقِيرُون كوينبين إلى أ ا الی که بنتوسیس میان تشریف فراموں سے تواس نعمت عیر تر ترب کے حصول ران کی کیا مالت ہوئی ہوگی اسے خوشی سے اپنے میں تھود لے دیما تے ہوں گے اہمی آپنے دئيرلياك مفارقت سيستون سجدكوكس قدرغم كاصدريها واسيطرح حفرت كى وصال کی **سرت کااثران برنایاں ہواک**اس فزدہ جان فزا<u> کے سنتے</u> ہی فورّاحرکیت کرکے ت تشین حکم مین شغول موگئے ۔اسحاصل حبا دات کاا دراک اوران کا غمرہ نتا دی ان دوایا السائات ہے اس مطع ان کوا ما الہنمی ہی تابت ہے جنائجہ کنزانسال کی کتاب الفضال ایر بیر روایت ہے کہ فرمایا نبی کریم مسلی الشرعلیہ وسلم نے کیب کوئی سندہ سپریس تھو کھے

المامه كركمية توسيد كستون مضطرب بوجات بن اوسجدايي سكرجاتي ب جيد ميرا

أكبين مكرتاب، وانتهى لمغضا -

یا مرشا دید که کو کی کرو و چیزگهی پر دالی جائے تو وہ اس سے بیخنے کی غرض سے سمت ما مائے فتااس كايہ به كراس كروه چنر كي سعرد ماني اوبيت مولى اورائس میں ایک دوسری روایت سے کہ ریٹ کی وجہسے بھی حبد کایمی صال مہو اسمہ ۔ يربات غامرزو ل كم بحديث أف ك قابل نبيس ب كرسيد ك تونول كالمعطلا اوراس كالهمثنا كيونحر ببوگا في الحفيقت بيالهمورمحسوسات مينه فارح بي مگرايا في دنيا. ان امورکا وجودگومحسوس نبهد مکرة ال تصديق ب -جس طرح فلسفى دنياس تمام عالم كالجزاسة وبيقاليب عركب بوناسلم ساوم اس فابل مجماً كياسيه كواس مي كلام كرنے كى خردرت بى نہيں ما لانكرا بتك می نے نہ اجزائے دیمقرا ملیسیکی دیکھانہ آن کے نظرانے کی اُسیدہے نه أس كى صلاحيت كيونى تنجر ما نى بهواا در روست في ابنى اجز است مركب بين ينورك كنفهي باريك اجز ائخله عائيس بسرخر وتنجفركي الهيت ميس ننسر كمي بهو كااورياني کے کتے باریک اجزاکے مائیں سرخروپر اپنی کا اطلاق موگاروسٹ نی کا کوئی جزو السانه وكاكر وشنى كى الهيت اس مين منيا فى جائے . احزائے ديمقرطيب يو ليسيخت بي كد توث ميوي بي سكة جائه كدان كي مجري مي بات هوهميهم وسيحض بين كهبواكو بإوزيس كوثين لوورا بهي ختي نهيب معلوم مهوتي ما لانحة كرونو سخت اجزاراس میں موجود رہتے ہیں جب فلسفی دنیا ہیں اُس فیمرسوس اجزار کونجبر اس کے کہ کوئی قرینہ اتن کے دجو دیر فائم بول لیگیا توایانی دنیا ہیں جا دات کی

فیرسوس کرکت مان لیتے میں کو ن چنہ مانع ہے فرق ہے تواسی قدرہے کہ وہاں فلا كانول بادربا ب مذاورسول كالكرابل الم فلاسفه ك قول كربراريمي مندا

ورسول کے قول کی وفعت نہ کریں تو پھروعوے اسلام سے فائد دہی کیامتی حر ال کی که زفران و تبسیزونری بر آنست جوایش که جوالبشس ندی

ان عام روایان! ورمیردوسری روایت سے نابت ہے کہ جادات اور نبا بات ادماك بداوران كواذيت بعبى مواكرتى بداسى ومدسة الحضرت صلى التعطير وسلم ف

فرانا كجس في ميره بال كوانداري أس في مجمع الدادي اورجس في مجمع ابذادي الفدائناك كوايذادي

مشكواة شريف كے إلىطب والرقي من باري شريف سيدا يك روايت منعول معص كاترممريب كونمان بن عبد التدكيتي بي كرميري روجه في محكو

حفرت امسلم مِنى التُعنبها كے إس كيب بياله يانى كا دَيْرَ بِيجا اوران كي عاديب تعى كيب بيكونع لكتي يأكوني مرض بوزا توكيب بربين بين بي في ويرحضرت

ام المرائے کے اس بعی دینیں کے نکران سکے باس تخصرت سنی اللہ علیہ والم کا موبا ایک چابذی کی نلی میں رکھا ہوا تھا وقتِ ضرورت اس کونخال کریا نی مالا بتر

اورمريض وه ياني بي ليتا - انتها -بخارى شركيف كى روايت سے بھى نابت ہوگيا كرصما برمدے سبارك بركا اين

مكان ميں ركھتے اور عمد ما لگوگ اس كى بركت صال كرتے اور امراض سے ضغام



أتشريف لاتين شايداس دردازه سے تشريف لائيں جدھر تهارے يا دُن ہيں-ایں اشارہ کرکے لوگوں ہے کہا کہ بانگ کارخ بیے دیں منیا نجے بھیے دیا گیا ۔ انحفرت صلحا مشعلية تلم تشريف فرا هوئ ادارشا دفرا ياكها المركم بتهار اكياحال ب ، سُ کلام جاں فزا کا مجھ پراننا اثر ہوا کہ وجد کی سی صائت طاری ہوئی اورا تنارو یک أتميس مبارك حضرت كامير سيانتكون ستربهو كياكيونكه حضرت مجع البيني كودي النهوا تشرلی رکھتے تھے اس طرح پرکہ کرنیس مبارک میرے سررتھی جب دہ مالت فروہو کی تومیرے خیال میں آیا کہ ایک مت سے مجھے موئے میارک کی ارزوے اگراسوتت عطام و جائے توکیا اچھا ہوگا اِس خیال کے ساتھ ہی ریش سارک کے دوبال محصاطا فرمائے مجھے اسوقت یہ فکر ہو گی کہ بیسی سارک عالم شہادت میں بھی سرے پاس رہیں سے یانہیں اس خیال کے ساتھ ہی ارشار کا أس عالم مي مبى ربيل محمد خياني ميس جب سيار بهوا وه وونون موسك سارك موجود نفھ میں نے اُن کومحفوظ رکھا اور اُسی روز مجھےصحت ہوگئی یشا ہضا فرانے میں کہ والدنے آ فرعموں جب تبرکا فیست مرفرائے مجھے بھی آس میں ايك موسے سارك عطا فرايا - انتهاى -شاہ صاحب کے والدبزرگوارکس یا یہ کے بزرگ ہو بھے اور مرب کا اُن کو عثق موئے مبارک سے ہوگاکہ اس مالت میں مبی اُن کوموئے مبارک کا خیا لگاہوا تفاجی کے طنیل میں اس دولت عظمی سے مشرف ہوئے۔

معمو اعقليب كواس كزبهين مان كمتين محرجب بهم و يحصفه بيرك يعمولي تقليركثر

العلى رم الله د جيدك پاس شك تعاآب نے وصبت كى كدائے كفن ميں وہ لكايا البائے کیونخہ آخصر نصلے اللہ علیہ وسلم کے کفن کو دہ لگا یا گیا تھا اس کا وہ ابنیہ

كنزالمال كى كمّا بالفضائل مي ابوصالح سے روایت ہے وہ كتے ہي خفتر

حفرت علی کرم اللہ وج کے فضائل کسی پیخفی نہیں با وجوداس کے آنے وہ تبرک

الماركها تفاكتبرس اس كولسيف التوليمائين بمعان تبرك كي يكيليت كآوخضرت صلّے اللّٰ علیہ و لم كا دست سبارك سے لگا تھا ندكدن مبارك كو لكن كا أسے شرف عاصل ہوا تفاصر ف اس خیال سے وہ نبرک بنایا کیا کرجو شک حضرت کے لئے لا ماک تماس کا د دانیه ہے اگر کہیں کئن مبارک کو تونہیں گنام کرکیے بنبت س ملک گئ ننی توده بمبی چیمنهس بوسکتا اس کن*ه که گرینسبن بننی تواس مین چ*واستمال می<sup>ن با</sup> تها البة بنسبت ب تواسسم كى كيتبه مشاكستعل يعيف منوب كمطرف منوب تما يحفرت على رم التدويجاتي بي نبت كوتبرك بنا نيك له كافي جا ہے لفائے را تندین سے ہیں جن کے ارشا دیمِل کرنا اہل مان کے لئے ضروری نب آپ کوانس م کے ننبرکات میں استعدابتهام تھا تومعلوم ہواکہ بین میں تبرکا کی یہ فی قعت ہے ایسی پیرکو جو لوگ سن پرستی دغیرہ کے ساٹھ تشبید ویتے ہی**ں تا** ان كى زياد تى ہے خدائتما لىٰ ا<u>يس</u>ے قبدوں سے سلما نوں كومحفوظ ر<u>كھ</u>ے . كنزالهال كى كتاب لفضائل مي الفح روسي روايت بي كدوه كيتي بي كه اس عمرتغ كي عادن غمي كهجهال جهال تخفرت صلّح التعليب للمنه غازيرصي أفياقع ہوتا نش کرتے یہاں تک کہ ایک درخت کے نیے حفرت معلم نے نماز بڑھی تھا <del>آ</del>س ورضت كَنْ كُلِد اشت كرتے اوراس كوياني ديتے ماكدوه سوكونمائ - انتى -اس سے طا ہرے کہ اُن کا کا ال احتقاد تھاکہ اُن مقا مات میں ضرور برکست أتكئ ہے اور لاش كركے أن مقامات كى زيارت كيا كرتے تقيے اور يہ بعب بيال تو ا

494 آینده نسلول کے لئے وہ مقامات حتی الاسکان باتی رکھنے کی کوشس کی بائے جبیاکہ درضت كوباني ديينے تا معلوم موتاسي -كنزالعال كى كتاب لغضال بيرروايت ب كرابواسا كخف بركيرسوالله صنی التعطیه و کلم کے زمانے میں بیدا ہوا اور خرت کے ہاتھ پر بیت کی اور خرت کے ممه سيمصاني فرالا اسونت بير ين استهم كهالي كاب بي كي سي صافي خرويكا يه إن ظاهر به كصحابه عما في كؤسسنون سحيق تقدا درايك دوسريس مصافحة كريت تحفي مكران بزركوار ينقسم كمعالى كرحضرت كصمصا فححكي وواجيب نعیب ہوگئی تواب کسی سے مصانی زر کریں گئے علوم نہیں نہوں نے کیا سونجا نھا کما پینیال کمیا تھا کہ درسرے کا باتھ لگ جائے توحض کے ہتھ کی برکست جاتی ہیگی یاد وسرے کے ہاتھ کے اثرے اُس برکت کا اثر کم ہوجائیگا جالاکھ عقلاً کوئی بات اس فابن ہیں علوم ہو تی کیاس کی وجہ ہے ہیں کے لئے ایک سنت ترک کردی جائے اُس شریع اُن پرکیسی بتیں ڈالی ہوئی جب کسی ہے ما فات ہوتی ہوگی ا دروہ اینا با تھ کھنچے لیتے ہوں کے لوگوں میں سے مرعانی ہو تی ہوگی **ف**و دا ن کا دل اس کوکیونکر قبول کر**نامو گا۔ گرو و خ**ات اینے ذہ<sup>ن</sup> یکے تھے دہاں نیکنامی اور بہ نامی کے خیال کوکیا ذمل ۔اُن کے مسجال تنبعرہے محرم بذاميت نزوعا فتسلال بؤ مانيخوانهم ينكسب امرا امل یہ کے ریسارے کھے شق کے بین انتخفرت ملی اللہ علیہ و کم

TO 14.

خرات كوشق مقا سروقت أيك نيشكل مين الهوركراعا . ببش بیت م عشق این عب ۶۰۰ از برکسیکه ی شغوم نا کم كنزالتمال كىڭتابلىفغاڭ مىں يەردايت كى تىجىرىد كېتى بى كەمبىي جاخاش نے تخصرت <u>صلّے علیہ و</u> کم سے وہ بیالہ ما بہ لیاحس میں مفر<u>ض</u>لم کو كمعاتب ديكما تعا - وه بياله بارسيها ب تعا عمره اكثر بمارسيها ل تياه س كونخلواتے ہم اس میں زمزم مجركے اُن كو دسينے اوروہ یا فی پيكر تعوال في في سربيرڈال ليتے تھے ۔انتہی ۔ حضرت عرضي الناعونه با وجود بحذات شمركما مورم بهيت كحفرا متباط كرته یے گزاس پیائے کی رکٹ کے وہ بھی قبا کی شغیے جا لائچہ وہ مانتے ہے کہ بہالگڑ بارد صوباگیااگر دست سارگ آس کولگایمی تھا نوکئ ماریے وصوبے اواستیما رنے ہے دہ اثریا تی نہیں رہ سکتا مگراُن کے اعتقا دمیں بیمات تھی وائی تھی ایک باردست سیارک لگ جا نا ہمیننہ کی برکت کا باعث ہے ۔ اورتفام توکی يرجواني لك جاسئاس سيراد جهره كوشيرف كزنا باعث سرفرازي ورمنجرا ہاں خیال سے عرر م ذاش کے معر ماکری برکت مال کیاکرتے تھے بعزمرضي التترعنه لوكوں كےسائقراستىنقار كے لئے عيدگاہ كىطرف وانہ ہو ورجا در بارک تخفرت صلّحالتٰ علیه و لم کی آب رفتی اس سے فل ہوسے کہ

مقاصؤلاتهام

باه رسارک کواب سفزول جست اللی کا ندید قرار دبا اب فورکیا جائےکہ چا در سبالک گراس قابل مجمی بسی**ر جا** تی که باعیث نزول رحست <sub>بی</sub> تواس موقع خاص مين خاص طور رأس كولييا افغنول مؤتا بيمرول معابر كالمجيع تما اگروم كوئي خلان شيع بات موتی توراست گوسما برصاف کرد بینے کریہ بدعت آیے کیول بحاد کی اس مصغابرے كرتركات كو باعث ومت الى مجسنا إجاع صمابة ابت ہے . منوالهال کی کتاب العفائل میں ہے کہ <del>محدین بیری</del>ن رم فراتے ہیں که است مے إس الخفرت صلّے اللّه عليه وسلّم كالكه مير يقى بب أن كا انتقال بها نو وہيك بعيسال القدوسي في أنخفرت صلّح الترعليه والم كالحير ي من كو دست مبارك ا میں رکھنے کا شر**ف مامس ہوا نت**ھااس کی ٹمرمبرد خاطبت کی اور تبرک پناکرر کم او<sup>ر</sup> اس مبرک کو ہم او لے گئے۔ ان کا اقتقاد تماکہ اُسٹرے وہیٹری عالم بھاکی ہے مرجوبركنت اسكوماصل ب د وجبم ي كم محدوديس بلكة ما لم روحاني مريخي سكى الماير ومنف والى ب اكراس زماف كيمو حدين سب فتوس لبا جائزوه صاف لكمدير محك كدكر على يتم كفن من ركمنا بوت ب كل بدعة في المناد المصلوري المالي معد بالكفاواسك نديقي و وبرونز كا مرتبه جانية سفيه أن كو يقين كامل تفاكرا تخفرت صلّحا للهواليم والمكم كالبرك فبس فشم كابهواس كي بركت جو کی خیال کیائے وہ کم ہے ، امن روز کے جات میں کیسے کیے کیا زمالین کی



**اسلم کی خدمت میں ما ضربوکرسوال کیا آب نے اس کوا یک جیو اراعطا فرایا** كالمست كهاكر بعطا ايك بني كى ہےجب كے ميں زندہ رہوں كھى اس كو اپيند

سع مبدا مذکرو منحا وروشیاس کی برکت کا امید وارد ہو گئا ، را وی کینے ہی کہ فعوریت

روزنيين گذرك تھ كه وشخص عنى بهوكيا۔انتى -----حفرت کے روبرواس بزرگوار کا یہ کہنا کہ وہ تبرک ہے اور اُس کی سرکنگا

أميدوا رربنا مراحت إس بات يردليل ك كيترامين يس تبرك كوفا صقهم کی **ذفت مامس ہے** اور اس کا حسیٰ اثر ہو نامجی تابت ہے گراغتفا د کو

ا بمی فیل ہے کیونکہ برکت دینے والاغدائة مالی ہے جب کوئی اس کی برکت کافائل ہی انبوتوفدائے تمالی کوکیا غرض کہ خواہ بخواہ اس کے برکات ظاہر فرلے ۔اس کے

امس مع بركات سے دو محردم كرديا جاتا ہے ۔ كنزالعال كى كما بالشائل بي ب كرانخضرت صلّح الله عليه وتم ك كفن

واسط ایک حقر فرداگیا تھا گربیدر بخور قرار یائی کویٹن سفید کیارے لئے مائین ختر عاكنة ضي الترعنها فرماني بي كرعيدالته بن آن بحريني الترعيم أس جلَّر كوليكركها ك الصیبی لینے گفن کے لئے رکھت ہوں گراس کے بعدان کی رائے مراکمی

اوركهاكه أكرميم لمرضا المستناكي كوكب ندجوتا تواسى كاكفن شريب بهؤا اسرخيال سي اس کونیے کراس کی تمیست خیارت کردی - انتہی ملخصہ -

جاری آواز سنگر میں بوایا ور دریانت فرمایا کہ جس کی آواز بیں نے سنی وہ تم میں کون ہے چونخومیں ملبندا وازیتمار<u>ہے جمے نب</u>لا دیاحقر<u>ت</u>ے سب کومیجود<sup>ک</sup> ممدسه فرمایا که امشوا ذان کهو . وه کینتی که مرا مثانوسی کیکراس و قت میری بیرهالت بخی که دنیام حضرت سے زیادہ کوئی مگروہ اوراذ ان سے زیادہ کو ہی چیز مری میرے خیال میں ناتھی حصرت کیا گیا۔ دان کا مجسے سکھلا اورم كرننا ما آمنا اس كے بعد مجھے ايك تفسلي عنابت فرما نى جس ميں تفور سي چاندی تعی اور دست مبارک میسے سرا درمندا درگریز عیراا ورد عادی اس کے سا تعری مبنی کدورت اورکرا هت میرے دل میں تعی و دمجست سے مبدل ہوگئی اورخود میں نے خواہش کی کہ ہارسول اللہ محصے حکم دیسے کئے کہ میں مکے میں أدان کہا اروں جغرت نے قبول فرایا جنائجہ وال کے مود ن قراریائے راق کتے ہیں کہ دہ سرمے ا<u>گلے ص</u>ے کے بال جن پر دست سارک ہنجا تعا نەأن كوكىجى كىۋا يا اورنە ان مىں مانگ ئخالى \_ بەدىت مبارك كى تاتېر تقى كـاد معركا فر<u>سم بين</u> نيردست سبارك بنجا أد معرتها م كفرونيغا ق كي كتاب ن وكير السينة كي طرح نوايان سے تكف لكا صحاب اس الركے داداد تعے و ممانتے تھے کہ جر جز کو دست سازک باجبی شریب لک گیا اس میں ركت ضرورا كئي معركوئي اس بركت كوابيني التع قبرلين لها تااور كو كي سلان في خیزای کے لحاظ سے اس عالم بن حیورُ مِا ااگرا بوعذ در و وہ تبرک بال

المواتے تودست بدر تفت مربوب تے اور وہ ترک اُن کے اِس زرت اس سلے انهول كوالا تو دركنا مأجم بمبي مبي نظلي كيبيل سالت بي جودست مبارك گگنے کے وقت تھی فرق نرآئے سبعان اطرکیا احدیا دائنی اوکیدی **فنیدت ج**رائے سننے معقل سان ہونی سے۔ حَنْ تَعَالُ فَ فَرَايِ بِ وَقَالَ لَهُ نِبِيهِم إِن أَيَّاهُ مَلَكُمُ ان يَاتُكُمُ المتابوت فيه سكينة من رتكر وبقية مماتكال موسى وأل هرون تحله الملاحكة ان في ذا لك لأية لكوان كمنة مع مستبين ـ ترمير اُن کے نبی نے اُن سے کہا کہ طالوت کی داشاہی کی پانشانی سے کہ تہا ہے یاس د ه صندوق آ جائیگا مس میں تہارے رب کی طرف سے چنسکیون ورکیمہ يى بوكى چينرس بين كيمن كويوسى اور بارون تيمور كيميس. أس كوفرسين تفنيابن جربرا ورورمنتوروفيره ميس ہے كة مابوت سكيين بين موسى عالميالاه ے ہاتھ کی تحری <sup>ا</sup> درکیچے کیڑے اور ملین <u>اور ہارو</u>ن ملیالسلا ھرے ہاتھ کی تحری ادرهامها ورالواح کے جند تحراب تھے۔ اُنتہی ۔ ہی نیرکات تھے کہ حس کی وجہ سے طالوت کی فتر ہوئی کیونکرروایا سے ثابت ہے کطالوت کے ساتھ بہدن کم لوگ تھے ہے۔ اکتران شریف

إن المي الراف اشاره م - كومن فليلةٍ غلبت فعة كثيرة الفنبابن جريروكبيس سے كه تا بوت سكينه قديم سي معزز وستبرك عجماجا ما عَدْ إِهِ وَالْمَا يُولِ مِينِ اسْ عَنْهُ مِدْ وَتِي نَفَى جِبِ بني اسْرَأَيِل كَيْ حَالَتْ خِرَابِ بهو فَي كغار عالنة أن يرغالب مهوئے اور تابوت سكينه لے گئے اور اس سے بيے ادبي كرتے ينه چنانچه مزیله میں اُسے وال دیا تھا ۔ گریتی خص اُس ہر بول وہراز کرتا ہواسبر اميس متبلام وحاثا تفیان جربرین لکساہے کہ جب اُس فوم میں بیاری میبلی اُس وقت کے بنی لے آسے کہا کہ اگر تم عافیت جاہتے ہو تواس صندوق کواپنے یہاں سے کالو اہنوں کے کہا اس کی کیا نشانی ہے ۔ کہا کہتم دویل میصلاو کہنہا بیت فررسوں ا ورکیمی جوتے نہ گئے ہوں ۔ اگر وہ اس صند وق کو دیکھ کر گرون جمع کا وہن تو تمراس کوایک گاڑی پر رکھ کران کوجوت کرمجبوٹر دو ۔ جدمعر جاہیں وہ ملے مانيس ـ لوگ راضى موسك اورا بسابى كيا . وهنال ببر صحبب المفدس المنتية ادروم الرسبال تراكر عباك - كي مدا و علياتسلام في بالبوت كو ویکھا نہایت فوشی سے ناچتے ہوئے اس کی طرف گئے ۔ اُن کی بیوی نے کہا اتم نے یکیسی حرکت کی ۔ لوگ کیا کہیں گے آپ نے فرایا تو مجھے میرے دب کی طاعه بين مصدروكنا جامهتي بير عبي تقبيحاب البني نخلع مين ركلمنانهين حابها بينانجه





اپنے چرے مریا تھ بھیرلینے تھے گویا اُس تعام نیک کی برکٹ کو اپند ہ تھ کے ڈریعے ے چیئے مک پنجاتے تھے۔ اس حرکت سے وہ ابن کرتے تھے کہ جورکت اس مقام برتشریف رکھنے سے وقت علی دہی اب مبی موجودے -الفضائے مت ت أس ميرك قسم كانغيربوب پيدا ہوا۔ شفاً آوراً من کی خسرح میں لکھا ہے کہ ابومبدآ ارمن اسلمی بینے ا مام قشیری ن المساب كه احمر بن فضلوب جوزا برقع اوراكترب وكياكرت تف اور برس تياندازيم وه كتة برجب سيرين في سناس كم تحضرت صيرًالتُعا عليه و لم نے ليے درت مهارک میں کا ن لی تھی میں نے کبی کان کو ہے ضو اب فوریکے کواکر شرک ہوسکتی ہے تو و مکان ہوگی ۔ جے دست سارک لكاتفا عموة كمانول كويشرف كيونحرم الهوسكيكا كربنير لمهارت كيعين مِأْرُ نِهِ مِعِها مِاكِدُ رَكُر بات يه بِ كه ادبكِ الحامِ شيرانيكاكوني فاعدُوم بيس اِن نمازی مساحب کوتیراندازی میرکمال تصا . یه امرپیش نظریخها که تیراندازی سے دین کی پوری تا کیدکریں ۔ اس کے لئے باطنی امداد کی ضرورت تھی ۔ ضرابی تا تووش كرنے كا يرطريق كالاكرنى كريم صلّحان شعليب و تمهنے كان كويا تمرير لیاتھا۔ اس کے میں اُس کی تیظیم کرتا ہوں کہ جے وضویجی اُت اِنت اِنته ذالگا وَتُمَّا اس کے صفیر المی طفیل بی کریم اصفے اللہ علیہ وسلم اکٹیدفر کا کہ تیر اندازی میں

فرورت ہوئی ادرایک سال بھی نہیں گذراکہ اسی بیاری سے وہ مرکبا۔ انتہی ۔ یہاں بیفیال نہیں کیا جاسکتا کہ عصامی کوئی تی مادہ مقاجس کا اثرایس کے یا وُں میں ہوا۔ بلکہ یہ اس بےادبی کا اثر بھاجو اس سرک مصا کے ساتھ گی کی اورامل سبب یوجینے توبہ ہے کہ ضلائے تعالیٰے اپنے دوستوں کا حامی ہے اکر آن سے کو کی شخص ہے ا دبی کرے تو باطن میں نواس کی تباہی منرور ہوجاتی ہے بینے تما وت علی پدا ہوجاتی ہے اور کھی عبرت کے لئے طاہر انھی وہ تباہ ک اما اے ۔ بیراُ ن حفرات کی حایت اس دریہ ہوتی ہے کہ اُن کی طرف کوئی چنرمینوب ہوائس کے ساتھ لیے او لی کرے والابھی مردود اور وور عناب بهوناسے اگرچه به مضابین بکترت احادیث صحیحہ سے نابت ہیں گریہ نظر اخصا ان جندروایات براکنفا کیاگیا - اہل ایمان کوخدائے تما لے توفیق دے تو یی کانی ہوسکتے ہیں فقط

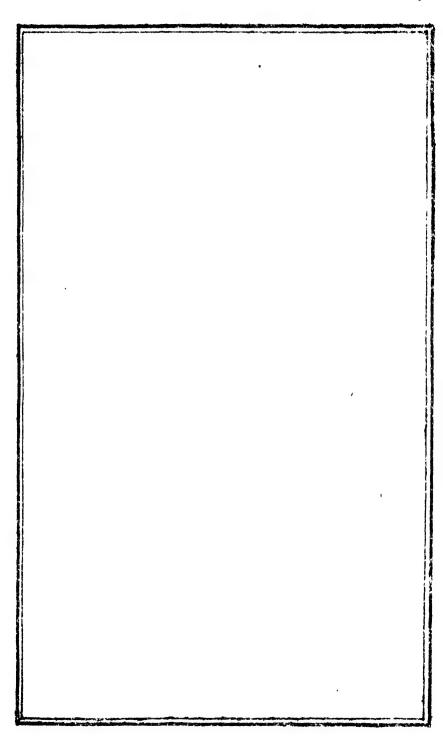

| غلطنائ يقاصدالاسلام حضرتهم |             |      |            |                                |                                 |    |     |  |
|----------------------------|-------------|------|------------|--------------------------------|---------------------------------|----|-----|--|
| صيح                        | غلط         | p    | عغو        | صيح                            | غلط                             | be | 300 |  |
| میں نے بھی                 | میں جمی     | 4    | ۲۷         | التيرالنبوي                    | سيروالبنوبير                    | 1  | 4   |  |
| توفير                      | توقير       | 14   | <b>7</b> 9 | ايالؤكا                        | اینداوی                         | 4  | 1.  |  |
| بشيريع قبد                 | بشربن عرقبه | 11   | ایم        | خضرت                           | حصنرته                          | 10 | *   |  |
| کھل گئی                    | کہل         | 14   | *          | نه هوتی تو                     | ناہوتی ہوتو                     | 14 | 1 - |  |
| اسكو                       | انكو        | 1.   | 4          | د عابہی                        | د عایمی                         | r  | 11  |  |
| امعبيعاتكه                 | امسيناكم    | Λ    | ماما       | 2                              | نے                              | 15 | 11  |  |
| +                          | المعيد      | 10   | r          | وه چھوتے                       | وه جائت                         | ~  | 79  |  |
| اب                         | آپُ         | 14   | 4          | وقائع<br>+                     | ان وفائع                        | 11 | 14  |  |
| دوه ليحك                   | ليجئ        | r    | هم         | +                              | نے                              | r  | ٣   |  |
| اوروه نهت                  | اورنہتے     | ^    | 4          | إ تهركو                        | إتبيهي                          | 11 | ۱۳۱ |  |
| ٹری                        | برین        | 11   | ٤٠         | ښ چېز کی                       | جس کی                           | 11 | 11  |  |
| کے گئے                     | کئے         | r    | 4          | مين خصا بنركيا                 | مرحا منركبا                     | ٨  | ۳۲  |  |
| سلے ہوسے                   | بہلے تھے    | 1.   | 71         | نے راور بیں<br>میں کھا یک کھلا | ين كايا الكلا!<br>ين كايا اورا! | 1  | ۳,  |  |
| کي ا                       | 2           | ۵    | 44         | کھجوری                         | كمجور                           | r  |     |  |
| نقل کی گئی                 | نقل کی ہے   | بماا | 40         | گرمی                           | گویی                            | r  | ۲ ۳ |  |

3

A.

| وينهس                        | <i>&gt;</i>                   |    |       | ٢                           | (                              | ماليلاسلا | نبطنا ميتما |
|------------------------------|-------------------------------|----|-------|-----------------------------|--------------------------------|-----------|-------------|
| صجح                          | فلط                           | p  | rosio | صحيح                        | فلط                            | A         | Jane .      |
| عابليتن                      | ء و<br>عبادلتعام<br>عبادلتعام | ۲  | ١٣٩   | +                           | ما                             | 10        | 44          |
| إدصانيا                      | وجدانيات                      |    |       | مفارس                       |                                | 14        | Al          |
| ا م لمدم                     | أم لمام                       | 4  | 149   | لائرگیں<br>تو               | لأنجى                          | ٣         | 44          |
| ختليه                        | خبلنيه                        | ~  | ١٥١٧  | تو                          | 97                             | 10        | AB          |
| 1                            | 2 . 1                         |    |       | برتن مراسی                  | •                              | 14        | 14          |
| ابورس سي                     | اموريس                        | ٨  | 104   | متكلااور                    | متكراور                        | 4         | 19          |
| اسكيصالت                     | اسى سى سات                    | 14 | 109   | بوصديق                      | صديق                           | ٨         | 94          |
| حفرت اسكو                    | حضربت اسكو                    | 1. | 171   | البيروالبنوبير              | سيروالبنويه                    | 1         | 92          |
|                              | صحا بہنے وہ                   |    |       | مر کہی                      | کہیں ا                         | 100       | 91          |
| تناول فرمايا                 | نباول فروا                    | 11 | ¥     | سينكديا                     |                                |           | 99          |
| يهال                         | ياں                           | 14 | 4     | غام السلام<br>نشأنه طامت من | تمام الاسلام<br>شائه لاست بنگر | >1        | 1.14        |
| ردنی نہ ملے                  | ر و نیمند می                  | 1  | 197   | تعدُد                       | <i>بقدا د</i>                  | ١٣        | ١١٨         |
| ء نه نوکر                    | جو نوكر                       | 10 | ١٩٣   | بهنج گئین                   | به تنگئے ہیں                   | 12        | 154         |
| ر آنیا سے کھے<br>رازی مت کہے | كقيامت بك                     | )r | 170   | میری                        | 4                              | ~         | 124         |
| یہی                          | Si.                           | ٢  | 144   | یںنے                        | یں                             | ~         | 1           |
| باديغ                        | براء                          | ۲  | 141   | 2                           | 155                            | 0         | ""          |
| تام                          | نام                           | ~  | 167   | انبیںکو                     | نہیں کو                        | 194       | 149         |



| من الم                   |                          |   | (              | <u>^</u>                           |                                    | ئدياسلام | لطناميقاه    |
|--------------------------|--------------------------|---|----------------|------------------------------------|------------------------------------|----------|--------------|
| صيح                      | غلط                      | b | صفح            | صيحح                               | غلط                                | p        | عنعن         |
| حتی                      | مسنی                     | A | ۲۹۸            | واحبال غطيم                        | والنعظم                            | ٣        | 729          |
| كوفئ ولليلة<br>كرنے والا | كومِنقليلةٍ<br>كرست والا | 1 | p., r<br>p., c | اش کو<br>عرض                       | لين کو<br>غر عن                    | 4        | 1:4A<br>1:49 |
|                          |                          |   |                | e-Papinitiers-sales, er Justisland |                                    |          |              |
|                          |                          |   |                |                                    |                                    |          |              |
|                          |                          |   |                |                                    |                                    |          |              |
|                          |                          |   |                |                                    |                                    |          |              |
|                          |                          |   |                | <b>&gt;</b> >                      |                                    |          |              |
|                          |                          |   |                |                                    |                                    |          |              |
|                          |                          |   |                |                                    |                                    |          |              |
|                          |                          |   |                |                                    |                                    |          |              |
|                          |                          |   |                | ,                                  | housen, on and district the second | <b>.</b> |              |